

اضافه شده اشاعت ثانى

# تحقيقات

العلماء الكرام والائمة الاعلام في مسئلة نبوة سيد الانام عليه الصلاة والسلام في عالمي الارواح والاجسام

اشرف العلماء شيخ الحديث والتفسير ابو الحسنات ع*لام مُحداشرف سيالوي زيدمج*ت

جامعة غوثيه مهربيه نيرالاسلام سرگود م<del>ا</del>

marfat.com

بسسم الله الرحيس الرحيس

جمله حقوق كق مصنف محفوظ بس

نام كتاب

· تحقيقات العلماء الكرام والاثمة الاعلام في مسئلة تبوة سيد الانام عليه الصلاة والسلام

في علمي الارواح والاجسام

اشرف العلماء شيخ الحديث والتقسير ابو

الحسفات علامة ماثرف بالوكاديد مجده

خخامت

۸۰۴صفاری

تمت

حامعة فوشه مرية منيرالاسلام سركوديا تاريخ اشاعت (باردوم) نومر 2010 مردى الجاساء

ناشر

ملنے کے پتے

جامحة فوثيه مهرية منير الاسلام ، كالح رودُ مركود باء 724695 -0483 جامعدرضوبياحس القرآن ديند 633881-0544

> marfat com Marfat.com

3

### فهرست مغياجن

| صغح       | مضاجن                                                  | مرشار |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------|
| 10        | يخن اوليس                                              | 01    |
| 18        | تاثرات و تقریطات علمائے <i>الم</i> ات                  | 02    |
| 18        | استاذ العلماء ، حضرت علامه منتى عبد الرشيد رضوى ، جمتك | 03    |
| 19        | حعرت علامه مولاناصالح محرتنشبندى بهيالوالي             | 04    |
| 22        | حضرت علامه مولانا محرحيات بإروى اليه                   | 05    |
| 29        | حعرت علامه مولا نامقتى غلام حسن قاورى ولا مور          | 06    |
| 30        | حطرت علامه مولانا فلام محمد بند يالوي شرق يوري         | 07    |
| 39        | حطرت علامه مولانا محداقبال مصطنوى ولا بور              | 08    |
| 46        | طامد ملتي محدوثيره چشتى بسركود با                      | 09    |
| 48        | استاذ العلما مطاحيلي البحرسند بلوى ولاجود              | 10    |
| 52        | محدث اعظم طبيبالرحدسكما يكسعريه كاكتؤب                 | 11    |
| 54        | 7577ب                                                  | 12    |
| 58        | کتاه بے کتابی                                          | 13    |
| <b>B1</b> | ببتانعيم                                               | 14    |
| 3         | بإب اول _ الزام وانتبام كامبداوخشا                     | 15    |

marfat.com

| 4   |                                                     | تطيقات |
|-----|-----------------------------------------------------|--------|
| 78  | كياعالم ارداح على بيدا موت ع سيدعالم منعب نوت       | 16     |
|     | 52161                                               |        |
| 79  | كامركاد معالم فياليس مال كد بوت كوچماك              | 17     |
|     | الما؟                                               |        |
| 81  | دموى تبوت اورتيلغ ت قبل نبوت تسليم كرنے والے يرسيد  | 18     |
|     | كأنفرش                                              |        |
| 82  | كسيمى في كواخفائ نبوت كا بابندنيس كيا حميا          | 19     |
| 85  | نی کا غیر شرق امور پرسکوت تا تا بل اتصور ب          | 20     |
| 88  | كيااعلان نبوت كي بغير كى في اوردسول بناف كامتصد     | 21     |
|     | يورابوكل ي                                          |        |
| 95  | كياني كي ليتلغ احكام ضروري نيس؟                     | 22     |
| 102 | اروارح كالمين كابشرى لباس من خفل مومان عن تغير بيدا | 23     |
|     | كرتاب إليس؟                                         |        |
| 103 | كمل وى والى حديث كم متعلق غورطلب امور               | 24     |
| 104 | احراول-ووم                                          | 25     |
| 106 | روا خارا                                            | 26     |
| 114 | روح مجروا ورحعلق بالبدن كافرق                       | 27     |
| 119 | فی اکرم مادک کے بدن اقدی اور وح مبارک کے درمیانی    | 28     |
|     | حجاب كا دور بونا (شق صدر كى تحكتيس)                 |        |
| 124 | اعلى معزت كوالدكرا ي طيجا الرحمه كاارشاد            | 29     |
|     | marfat.com                                          |        |
|     | Marfat.com                                          |        |

| 5   |                                                     | تحقيقات |
|-----|-----------------------------------------------------|---------|
| 125 | کی خوابوں کے ساتھ وقی کا آغاز کوں کیا گیا؟          | 30      |
| 130 | معاتقة جريل عليه السلام اوروبو چنے كى حكمت          | 31      |
| 132 | رويائے صالحہے آغاز وحی                              | 32      |
| 135 | حتى بلغ منى البعهد اورروح مجرود متعلق بالبدن كافرق  | 33      |
| 137 | لمك الموت كابشرى روب وحارنا اورآ كحم كالجوشا        | 34      |
| 137 | جريل عليه السلام بكل وي ريشري حالت على كيول في عطي؟ | 35      |
| 138 | مہلی وجی کے بعد تعطل اور انقطاع کی محست             | 36      |
| 142 | كياعالم ارواح والى نبوت عالم اجسام عين مؤثر اور     | 37      |
|     | موجباصلاحتى؟                                        |         |
| 146 | دونيوتش اوردورسالتيس                                | 38      |
| 149 | عالم إدواح ش تبوت كب حطاك كم في ؟ مراحل كابيان      | 39      |
| 156 | ولادت ياك كفررابعد نبوت كول ندمطاك كالع             | 40      |
| 159 | بعض "محتتين" كى علاجي كاازال                        | 41      |
| 160 | عالم اجمام عن جلوه كرمون يرنبوت ورسالت كب           | 42      |
|     | ياس مولى ؟                                          |         |
| 162 | باب دوم                                             | 43      |
|     | عالمهاجهام عي والسرسال بعداصطاع نوت برقرآنى         |         |
|     | دلاك اورجليل القدراهم يتغيير كي تغييرات             |         |
| 162 | ملي آرماركداوراس كى تغامير                          | 44      |
| 165 | رمری برارکر<br>marifat Com                          | 45      |
|     |                                                     |         |
|     | Marfat.com                                          |         |

| 6   |                                                     | تعليقات |
|-----|-----------------------------------------------------|---------|
| 167 | فانمةعظيم                                           | 46      |
| 168 | تيرىآبيمبادكه                                       | 47      |
| 173 | چقی آبیمباد که                                      | 48      |
| 178 | پانچ يم آريمبادک                                    | 49      |
| 186 | باب سوم                                             | 50      |
|     | وإليس سال بعداعطائ نبوت يراعاد مدطيب                |         |
|     | ے دلاکل                                             |         |
| 187 | الل بيت كرام عليم الرضوان كي شهادت                  | 51      |
| 189 | ام المونين سيده عا تشمد يقد رضى الدعنها ك شهادت     | 52      |
| 191 | نبوت ورسالت ش فرق ، هي محقق عليه الرحد كالفاظش      | 53      |
| 196 | انبيائ كرام يم السلام كحق فس الله تعالى كامعمول اور | 54      |
|     | عادت جاربي                                          |         |
| 200 | باب چھارم                                           | 55      |
|     | علمائ اسلام اوراكا برين لمت كى تقريحات              |         |
| 216 | هجخ تحقق عليدالرحسكي عبادات                         | 56      |
| 219 | حفرت ورقد كي محابيت كے متعلق اكابركا اختلاف اور فيخ | 57      |
|     | محتق عليه الرحمه كادائ                              |         |
| 230 | وت سے قبل فی کر یم الفائم کی عبادت کس کی شریعت رقمی | 58      |
| 223 | معزت ورقه كامحابيت اور مجلي وحى كےزول پرسيدعالم     | 59      |
|     | न्में <b>भन्में के रिस्टिं</b> त                    |         |
|     | Marfat.com                                          |         |

| 7   |                                               | تحيثات |
|-----|-----------------------------------------------|--------|
| 236 | فيخ محقق عليه الرحمه كى ورعارات               | 60     |
| 256 | باب پنجم                                      | 61     |
|     | ع ليس مال بعداعطائ نوت كمتعلق شبهات كاازاله   |        |
| 256 | ببلاشب نبوت عيى عليه السلام ساستدلال          | 62     |
| 265 | دوسراشب كنعة نبيا الخ سے استدلال              | 63     |
| 274 | تيسراشبه دونيوتين اوردورسالتين                | 64     |
| 277 | كيادل اقدى كالمين عبيد مونا إنسل نوت كادليل ب | 65     |
| 287 | كيازمانة مسمت كونوت كى دليل بنانا ورست ٢٠     | 66     |
| 288 | كياآب ويا المامت كرماته موازنداى وقت ،        | 67     |
|     | بالغعل نوت كونتازم ب                          |        |
| 290 | جبے ش مدر مواكيا آب اس وقت سے ني تے؟          | 68     |
| 294 | كيا نيا عليم السلام معب نوت يها تزهون سيل     | 69     |
|     | Put Luzzado                                   |        |
| 308 | ايكشبانميا وللازنوت ولى موت يس                | 70     |
| 311 | امام آلوی کے ارشادے مفاللہ دی کی کوشش         | 71     |
| 312 | لفظ وى معصوى مغيوم كاميان                     | 72     |
| 316 | طامة اوىعليه الرحمه كاحتدياه ونظري            | 73     |
| 319 | ملائےمام                                      | 74     |
| 328 | ابامآلوىعليه الدحعه كالمحكام إدت              | 75     |
| 330 | mailatcom                                     | 76     |
|     | Marfat.com                                    |        |

| 8   |                                                  | تحقيقات |
|-----|--------------------------------------------------|---------|
| 333 | امام آلوى عليه الرحمه كي دومرى عبارت             | 77      |
| 334 | امام آلوى عليه الوحمه كي تيري عبارت              | 78      |
| 336 | الم ألوك عليه الرحمه كى يختى عبارت               | 79      |
| 337 | الم الوك عليه الرحمه كى يانج يرعبارت             | 80      |
| 339 | بعثت كامنهوم                                     | 81      |
| 342 | متى وجبت لك النبوة كمتعلق ايك ابم سوال           | 82      |
| 346 | علامه على قارى عليه الرحمه كا نظريه              | 83      |
| 348 | اطلان نبوت سے قبل نبوت ماننے کی ایمیت            | 84      |
| 352 | مذراتك                                           | 85      |
| 353 | ابتدائے ولاوت سے نبوت والے نظرید کی حیثیت        | 86      |
| 354 | سالوى صاحب ككام ش بالم تعارض كالوجم              | 87      |
| 356 | تتمة بحث                                         | 88      |
|     | محلة كرام علاع اعلام بحدثين كرام اوصلاع امت عليم |         |
|     | الرضوان كي حبارات                                |         |
|     | از علامه غلام نصير النين سيالوي                  |         |
| 356 | اعلى حضرت عليه الرحمه كا ارشاد گرامي             | 89      |
| 374 | نوة بالقوة اور بالغعل كافرقامام بيضاوى كانظريه   | 90      |
| 380 | تتبه فاتيه                                       | 91      |
| 390 | حضورغوث بإك عليه الرحمه كاارشاد                  | 92      |
| 399 | حضورى سيال عليدالرحمه كانظري                     | 93      |
|     | marfat.com                                       |         |

تمهات

حغورسیدناغوث اعظم علیه الرحمه کانظریه: جر ل علیه البلاه 27 رجب کوینجبری لے کم

ر پیرسیال کے استاذ شارح بخاری محافظ مروراد علیدا ارجمہ فاصرید: "حضور محصیلی نیوت کی دت23 سال تھی اور حضور کافر مان عشیت علی نفسی

معمور تا معمد على لعلمي المرت 25 من ال واور سوده فرمان عملية على لعلمي المورد بارنوت كي وجد مع قاكم شي نبوت كي ذمه دادي كيميا الفاذي كان (رُأَ الإدي تري: 9)

حضور پیرییال خواجید شمس العارفین علیه الرحمد کا نظریہ: ""کیل وی کے بعدور قد بن نونل نے معز ہت خدیجہ دشن اللہ عنها سے کہا تعہیں خوشجری

ہو کر حضور اللہ است کے تی ہیں اور یہ آپ کی ٹیوت کا آغاز ہے'' (مرآ مال علین قاری می : 20 ماردد می: 29)

الحل معرب عليدالرحسكا ارشاد:

جب سود کا تر ماندل ہوئی ہ آ ہے میں گھڑ کھنے سے درسالت عاصل ہوئی ہ ترجب تھا کہ کلام الی کی وید سے دوح القرس پرداز کر جائے ،اس لیے آپ تھی کھٹے نے فرمایا: کھے جاود او حاداً ، جب جادراو حالی کی ہ آ آپ کا اختراب کم ہوا' (منظی آخرین س) 123)

صنورى سيدم ومل شاه عليه الرحسكا ارشاد:

بعنون دسید پنج بهجهل صال و یک روز حدای تعالی بر ویه نبوت نازل غرمود رجیمیل علیه السلام در غار حراه بروے فرستاد ( تحقیق آئی به.133) "چپ مغمور همهم کام 40 مال اورایک دادن کی بخی آو الله نے آپ پر تیمت تا زل فرمانی اورفاراد عمل جمر فرمایش کوآپ کی خدمت عمل بجیجا آپ کی تیمت کا آفاز 8رایخ الاول کیمنا"

marfat.com

### سُطِّنِ اَوَّلِيں

می اکرم ، نورمجسم شغیج معظم کافیخ آی ذات الدس محود ایمان اور مدار ایقان ہے۔ آپ كى نبوت ورسالت اورد يكر كمالات عاليه كاول وجان ے اثر ار، ايمان واسلام كا اولين نقاضا اور ان كا الكاربدرين كفراورم راى كاسب ب- يم ويدب كركوني محى صاحب ايمان بقا كي موثر و حواس کی بھی ایسے قول ونعل کا مرتکم نہیں ہوتا جو بارگا ورسالت کے ادب ونعظیم کے منافی ہو۔ اورا کرکو فی فض برقسمتی ہے اس جرم کا مرتکب ہوتو اس کے لیے قرآن وسنت میں جواحکام ہیں وہ الل علم سے قطعاً بوشیدہ نیس علائے دیو بنداور دیگر محراہ فرقوں سے ہمارے اکا برکا سخت ترین روبیاوران کے بارے میں امام اہل سنت ، مجاج تحریک آزادی علامضل حق خیر آبادی ،املی حضرت فاضل بريلوي اورديكر ورجنول اكابرين عليم الرحمه كي تقييفات وتاليفات اس بات كي ولیل ہیں کدالی سنت کے فزد کی مقام دسالت کے متحرین اور محتا خان نبوت کے لیے کوئی فرم گوشه موجود نبیس - جب کمالات و نبوت و رسالت کا ا**نکار اور می اگرم مانگذارکی شان اقدس می**س سمتاخى انتاقيح اوشنع جرم بياتوكى يراس كي فروج م عائدكر تع موسي بحى حزم واحتياط كاداس ہر کرنبیں چیوڑ اجانا میا ہے۔اکا برعلائے دیویئد کی تحفیرے پہلے ابنی حضرت فاصل بریلوی علیہ الرحمان جس احتياط كامظام وكيااور برحكن ذريع اتمام جحت كياووان كي كمايون بدوز روش کی طرح واضح ہے۔

گزشترگیمتون سے اشرف احتماع شخ الحدیث طاعد کھ اشرف سالوی زید بجد والعالی کے حوالے سے طاہ دوامقیں اور حقوم ہیں کے ہال جیسہ وقریب تقریات و کیلئے اور سننے کول رہے ہیں مسئول بیکتر ہے کہ (معاولات )" انہوں نے مرکا کہ تبدت ورمالت کا الکارکرویا" marlat.com

كوئى أنبين" بإدب اور كمتاخ" توكوئى" على محمنة كاشكار" كركراينا" فيهى فريينه" اداكر را ے۔ بیساری باتی س کراورالی علم اور صاحبان بحراب ومنبر کابیدوبید کی کرول پر جو کیفیات مزرتی رہی انہیں تحریر کی صورت نہیں دی جاسکتی انہیں صرف محسوں کیا جاسکتا ہے۔ جس بہال برائية بمعمرالل علم اورمعرضين سے چند كر ارشات كرنا ما مول كا: (١) بعض لوكول كالمبلغ علم يه ب كدوه عربي عبارت درست نبيس يزه عكة ،جن كامطالعة تقريرون كى كمايون تك اوروسعت معلومات چندكيسثون اورى دُيز تك محدود ب، ليكن انہوں نے اس معالمے کو ہوں اچھالا جیسے بیزیج ان کا تھیل ہو، اگر ان سے بیر ہو چھا جائے کہ عما کد کی دس معتبر مربی کتب کے نام گوا دولوشاید وہ ند گواسکیں ،ند بی انہیں اس بات کاعلم ہے کہ معتدات کے کتنے مراتب میں ،اورمسکا محوث فیما کاتعلق مس مرجے سے ب-امهات کتب تک ان کی رسائی قبیں میکن انہیں ہی سستی شہرت کا شوق جرایا ، ش ان سے یہ ہو جمنا جا بتا موں کہ اتی عظیم مخصیت جس کے تلانہ ہ کے تلانہ ہ آج مند تذریس کی رونق ہیں ،جس کی ایک ورجن سے زائد کتب، بزاروں خلبات اور بیوں طاقد ان کی ملی وجا بت کی دلیل ہیں۔جس ک ماری زندگی بدهقیده اوگوں کے خلاف جهاد می گزری بمناظرة جمك کی فقح واصرت جس ك التحاجيور ب\_ آب كس مند ان كل شان ش اب كشائي كرد ب بي؟ آب خاموثي اختیار فرہ کی اس لیے کہ آپ اس طرح کے سائل جی مختلو کے اللہ ہیں جی ۔ بیعا مکا باہمی (r) الل علم جواس مستل عن التحكو كالل بين ان يربي المسوى ب كسوائ دويا تن الل علم كركس مى ميران نے بيان كى كوش ديس كى كدامل سلام كا؟ حفرت اشرف العلما مكاكياموقف بي؟ الرموتف كولاكركيا ين؟ كيا ان كاموقف اكابرالل سنت كموقف سے جدا كاند ب كا إلى موقف ي جي كى تعريمات درجول اكار الى الى

Marfat.com

تحلیات 2

آسہ نیف عمل فرما چکے چیں سنزاوہ ترش من شافی باقران اور مید بسیند بیٹنے والی روایات پر احود کرنے ہوستانا للنسد اور کروار کئی کی مجم کا آخا قرکز ریا کہا ہے کم از کم افل کم سے اس سوک کی اتفا قر تی نجین کی حاسکتی تھی مجم

اے بیاآرز وکے خاک شدہ

جب سے سيمسئلما فعاب، بار باحضرت اللاستاذ نے متعدد حضرات كى موجود كى ميں برملا

" من ا فی با ا کورف آخری مجتما اگری الرائم کوری دارا ہے اشاف میرود د دخاصت فرا کی اگران کی بات اکا بری رائے کے صوافی ہوئی آزاے خرور دلیم کیا بات کا کا رائی (۳) میں احباب الل سنت ہے بالعوم اور مالے کرام ہے بالنحوص ہے گزارش کروں کا کہ ادارے بال روال کا رکی چیلے ہی کی ہے ۔ ایک ایک تھی کی کی میروانوں می معروف کا رہ جو کو فی دیا ہے جاتا ہے اس کا کوئی افوار انتظاری آتا ہے ایسے میں اپنے ہی ہم مسک مال سے محمود محت اور منافرے کی اس کی طرح می میں ماسی بھی باہی اللہ تجدول کا از الدیمنش کے ذریعے ہو مسکا ہے جی اگر کی اپنے تھر میں چیشر کر دومرے پر جو من چیشا

(۴) ہدارے بہت سے میران ایسے بین کدتوں کی فقاد بان واقع محیط فرسے میں مدتوں کی فقاد بان واقع محیط فرسے میں معنوت افران العلم اور محل ہے ایک معنوت العلم اور محل ہے ایک معالی کہ انہوں نے معام الدین فیسے کا وفاق پر خصوصی فبر شائع کے ، اپنے درسائل وجرائد میں ان کی مالا معام الدین فیسے کا اور ان کے قالبے ملائے ۔ ان معام الموان کے مقال کے اللہ معام الموان کے مقال کے اللہ معام کا معام ک

تعدیدن شرک تغمرایا ، انجا دو ادایا و کون الشرقر اردیا ، اور ان پاکیزه مستون کو ایسی مجرم سے تغیید . ی جے کی جاری بادشاہ نے انتان کیا جو ادو اور ان پر تیروننگ اور برخم کے اسلوکو استعمال کر رہا ہو ، اور طرفہ یہ کہ حضرت نے بیرسب می وحضرت سیدنا تحیث اعظم اور حضرت بیرم بیرم میں شاہ میکیا

ادر طرفه بید محترت نے بیرس بائد حضرت میں ناجمت اسلم ادر حضرت بی سید موقی شاہ طیخ ا الرحری مقدس و دات کی طرف منسوب شم بالی بعض قفار برخس حضرت موال نے موقعی کرم اللہ وجہ کو ظیفید بافضل مسلم کر کے مخالف کو مناظرہ کو کا تینتی کیا (اسل تقریم محفوظ ہے ) بیمال ہی۔ صاحب کی کتاب "اعالت و استفات کی شرقی چیسے" کے چھا اتنابات طاحظہ ہوں، یادر ہے مساحب کی کتاب "اعالت و استفات کی شرقی چیسے" کے چھا اتنابات طاحظہ ہوں، یادر ہے

کریے کا کب کو دعمہ پری آب وتاب کے ساتھ شاکع ہو کر قروفت ہوری ہے: اقتباس (۱): "مقام فورے کہ جو فضیت ہوری زعر گی الشاکو یا فوٹ کی کریکار تی رہی آج ہم النظ

عمل ہو رہے کہ ہو گئی ہے۔ کہ موسیقے کا وقائدہ انسانے ہو ایٹیسی کی براہی ان سم ہمان خمٹ کو ای خضیت کے لیے تختر کھتے ہیں از داوانسانے ہو ایٹیسیا کی کے کا اگر ہم بحدال بی کر یا خمٹ اعظم کی کر باد میں کے لاد دوخش ہول کے باس ذات کو یاخ ت کیر کر چارکے درے" (ص 20) ہول کے کہ شمر کی تو دوران وی میں ری زیم کی چاخرے کیر کے وکر کے درے" (ص 20)

۳): ''انھا میلیم الملام ش ہے کسی نے کسی نجی پارسول کو مدد کے لیے قیس ایکارا ، ایک سب اور المام کا کسی میں انداز میں ہے۔

ئے مرف اللہ ای کو پکارا' (ص:21) (-)

ر میں۔ ''افتح اداس حقیقت نے گا کا حصک خصف بعضیعہ علی بعض کی وضاحت کے باوجود ہم شمار ہے کوئی انسنل وارث نج کیا رسول اس لاکن جمی کراسے عدد کے لیے بکارا جائے میں انساری ان انشریحی آبارے کا ملیہ مجلی وجمیس ہے جرآ تے کل ہمارے بال مروث ہے بکار

Marfat.com

المتاون كروت عمرا حى ديامى مدمامل كاع" (ايدا)

(4):

(۷): "سعرش صاحب اگراب می میری بات شایم تین کرتے تو مجران بر لازم ہے کہ
میری ویش کردو صدید داور دلائل کے مقالے بنٹری کو ایک ایک صدید بیش کر کریں میں مقد تعالیٰ
کے ملاو کو بہرے ہے بیٹ میانسان بافتحت ہے ایک لیے اوراے پوقت مشکل بیار لیے کی
اجازے دی گئی ہوء آج تک میرے مطالعہ میں کوئی ایک صدیدے تین آئی الکر تام مجمولہ ہے۔
اجازے شما لیکنا ایک صدیدے شریف کی نے بیش کان نے بیش اور کری کان کہ اس اس کان کان کریں ہے۔

" آن تدار سوس کوار نے والے ان دو بر سطر والی کا گذار ہیں۔ جب برطرف سے طوفان اور مسیسیس کمر لیتی ہیں تو خاص العقیدہ وہو کر انشدتان کو کھارتے ہیں یا انشد بس تو ہی تو ہے? نیالے، تیر سے موااور کی ٹیمن میسی جب فائل کو تھی ہو تینچہ ہیں تو کہتے ہیں اقال بردرگ نے مہائی کی موشھر کرم کے کرم فرایا ہوت یاک نے تیالی فرید ہواؤنے مہارا دیا وغیرہ وغیرہ الاس 200

ر (۷)۔

(۲) آن روز کی طرح میران ہو چاکا کہ اس کے دور کی طرح میران ہو چاکا کہ اس کے دور کی طرح میران ہو چاکا کہ اس کے دور کی اس کے دور کی اس کے دور کا کہ اس کے دور کا کہ اس کے دور کا کہ اس کی اس کے دور کا کہ اس کا کہ اس کے دور کا کہ دور کے دور کے دور کا کہ دور کی دور کے دور ک

تحقيقات 5

کو بھی شرک قرار دیا ہو، دو تو بیسب پکھ کرنے کے بعد قابل احر ام بھی رہے، الیکٹرا تک ادر برنث میڈیا کے ذریعے اس کی خد مات کا اعتراف بھی کیا جائے ،ادرائے فوٹ اعظم کا سجا دارث سجما جائے اور دوسری طرف جس کی ساری زعد گی نجدی عقائد کی تروید اور مسلک جس کی ترویج میں بسر ہوئی ہو،جس نے جمعنگ شرجیے مرکز نجدیت میں سیاد صحابیسی ممناؤنی جماعت کے لیڈر کے چیکے چیز اکرامل سنت کا د فاع کیا ہو،جس کی ساری زعدگی اعلی حضرت علیہ الرحمہ اور دیگر ا کار کا وفاع کرتے ہو ہے گزری ہو، وہ اس لائق بھی ٹیس کداس سے او چھ بی ایا جائے کہ آپ کیا كبنا ياج بن؟ آپ كاسمح موقف كياب؟ اور كراتى تكيف بحى كواراكر لى جائ كراس یو چینے کے بعد اکابرالل سنت (بشول منسرین بشراح حدیث بصوفیائے امت بسلحائے لمت) ك كائي ى د كول جاكي كرة خراد بيمتندااور چيواجيس كيارستد دكماكر مح ين راقم ایک دفعدلا بورش مکتبه نیویه برحاضر بوا علامه اقبال احمد فاروتی زیدمجده جلوه فرما تعيمى بات يراشرف العلماء كاذكر جلاتوي لكل فشال مود: "بيدى مولانا اشرف صاحب بين جونوث اعظم ك كستاخ بين" راقم ان کے اورایے ورمیان عمرے تفاوت عظیم کی وجدے خاموش رہا، ورندجی جابا كدائن بكڑ كے بي جول كرحفور اجس فريد في مرف اتاكها كر كلدمسي هذه على دقية كل ولى الله " كيهم من محله كرام ليهم الرضوان اورثود مشورثوث اعظم عليه الرحرك اكابر

کی دلی اللہ مسلم میں مجاہد کرام مہم ارموان اور مودوروں کا سم میں دست ہوئے۔ مشار کی داخل قبین دو او آپ کی نظروں میں گھڑا نے ہو (اگر چہ اس نظریہ پر دوجوں اکا کہ کی افسر مان موجود ہیں) کیلن جوانجیں مجی اور اتمام انہا نے کرام میٹیم اسلام اورادا کیا سے کمام میٹیم افرخوان کو ایک مجرم ، بید کہی اود کنو ور تر ہے تھی سے تشہد و سے رہا ہے وہ لاکن صد محرمیم و تشخیم ہے۔ا میصور تقی بدانا للہ وہا اللہ واجعوں سے مواکما کیا جاسکتا ہے۔

#### marfat.com

# مئله ذكوره ش اكابرالل سنت كاموقف:

حفرت اشرف العلماء کے خیال میں اس مئلہ کے بارے میں اکا پر اہل سنت کا ۔

موقف ہے ہے کہ: ''عالم اردار آ اور عالم ایجام کے احکام جداجدا ہوتے ہیں، وہ ت بجروش البردن اور روم تم البردن کے احکام انقاضوں اور حافات میں زشن و آسان سے محل زیاد قرق ہے۔ اللہ

روح تن البرن کے احتاج منظامی اور معاملات میں زمین واسمان سے جی نے وہ فرق ہے۔ اللہ اتعالی نے بھی کریم گڑھ گاکو تھول موظ کے است عالم ادوان تھی پالی سخل نہیں ورسالت سے لازوں کا سک سد و الاقترین ماروں کا خدار السام کا معاملہ میں فرائش کا مسلم میں المراث کا مسلم ماروں کا مسلم کا

عن على المراقب والمراقب المراقبة المرا

تشال کی سنت جادیددی داددارداری کے دادی اجرام عیں آبائے نے بور بٹری اجرام کا فکا خدا کئی بخری اندار نے پاؤھیم ان پر آئی دوشت ڈال جائے جنب دوجسانی درومائی اوروشی طور پر اس کے لیے عمل طور بر تزاربو سیچے ہوں میری حالم میکھانگا حق صور دیکیلے کی فواہوں کا آخادداس

کے لیے مکس طور پر تیار ہو چھے ہوں بدید عالم تی آغاز کا من صدر ، پہلے کی خوابوں کا آنا ادر اس طرح کے امورای استعداد اور ملاحیت کو اتام بھی پینچانے کے لیے بھے''

ں معرب اشرف اصلماء نے چش انظر کتاب میں اس والوی پر قر آن وسلت ، ارشادات

یهان بم چه دالمهٔ آمیدن کا از اله خرود کی تصفیح مین: (۱) بعض می یافون نے مید کھوالا کو پاکس سال سے کمل اصطاعے نہدے تا ب ند کرنا مرکا و دومالم بالکھ آئی آئی آئی ہے مالان کو آئر واقع انسان کے آئی پڑھیں سے اور خوشند سال دومائی ہے اس پڑھ وفر مائی سے 3 حقیقت کو اس بریکس یا کی

پڑھیں گے اور خنڈے دل دومائے ہے اس پر خوافر مائے کی گیا تھیقت کو اس کے بھی یا گی گے۔ چالیس سال سے تمل نہت مطالہ فرمائے جانے کا پیر مظلب تیں کہ صادا دائد سید ما ام اکافکہا اس کورمد عمل ایک مام عرف کی کم برماز تھی گڑئے ہے رہے، مکا مصمت ای بعث و پاک



راسی راست انگزاری دورست اولی ادوراس بیشند احسانیده عالیہ سے الدخوان سا آپ او امامتد فربایی ، ادر مجلی ادصاف ایک موسوک کال کے لیے مقام دلارے مثل موقع کے اسام بہنے میں مجموع آپ کی گل از خبرت کی زندگی انکیسا کال ترین انسان ادرعا دف میں کی زندگی گی ادر مجلی دعوم کی موسوک

، بویا اپ می از جرت فی زند ق ایک قال برین اسان ادرعارت می فی زند فی فی ادر جی اور جی اور بری آپ برزقمل از خرت کی حیات ولیم پیکو دو کیل و در کیل و قیل فر مایا -در این می می می از می استوالی از می استوالی می از در این از می این از در این از در این از در این از می این از

رسی دو مرک مارند ادار سعیم اول کافاعرات ار افران بیس گل کریداتی طور پرنید تسلیم کردا ( قرآن دسند کی تقریعات اوراکا برکیستگووں وضاحتوں کے قواف ہے ہی) سختری ایسے الاعلم سراکل پیرا کردےگا جن کا 10 ارسے باکرکوئی جوابیش تفسیس انشاد

ے پریل البید کے ساتھ ملاحظہ رائی کیں۔ اور اس کو طاف ایس تی جیسیں قاطعی اعداد شیں طاحیوں کی نشان دی فر بائی میں۔ حطرت اشرف اصلاما و نے اپنی اطرف سے پہلوجی تھا، اکا بری تر بھائی کی ہے۔ اگر ان کی جیستی الی اطراط کی تقریمی اصلاح طلب ہے تو شرور اصلاح فر بائی ہم انشا واللہ محضیت کی ہودی کی بھائے تی کی وی دی کریں ہے بھی جارے اسا تذکا کرام کی ہمیس تربیت ہے، جاری بھی دھاہے:

ے ۱۹۰۸ کی تکار دیا ہے: اللهم اردا الحق حقا وار (قدا الیاهه واردا الباطل باطلا وارد قدا اجتدابه آمین وصلی الله تعالی علی حیبیه سیدنا محید الفرف الفاق اجمعین

ناکارهٔ خنائق موسیل احرسیالوی

> يكازولدة الرف العلماء سام ي المراق المسام الديل 2010ء

تأثرات:

استأذ العلماء عمدية القضلاء عشيخ الحديث والفقه

حضرت علامه مولانا مفتى عبد الرشيد رضوى قادرى

دامت بركاتهم العاليه

خليقة مجاز حضرت محدث اعظم عليه الرحمه فارغ التحصيل دار العلوم منظر اسلام بريلي شريف صابق خطيب جامع مسجد رضوى فيصل آباد

منظر اسلام بريلي شريف *سأبق خطيب* جامع مسجد رضوى فيصل آباد بسم الله الرحين الرحيم منحمد وقصلي على رسوله الكريم ماما بعد :

فی الله بد والندر مولانا عماشرف بالوی زید بود فی جرفتن ایش کا باس ک بعد کی کے خالات باطلد کی کونی شوروت باتی تیس رکی ، جم است اساف کرام کی راوکو برگزشی

جعد کا سے عیالات باطلاق اول طرورت ہاں میں انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی میں انداز میں چھوڑ کئے والی پڑھل پر اول کے امام عمدالشکور سالی چرحضرت دانا منج بخش ملیمالرحمہ کے ہم

معر ہیں، املی حضرت قاضل پر یلی بی جشور ویرسیال بحضور فو عظم اور حضرت ویرم مل شاہ ملیم الرحد سب کا مجموعت و سے محضور المحفاق العمان میدت سے تل بالغر قادر اعدان میدت سے ملیم الرحد سب کا مجموعت و سے محضور المحفاق العمان میدت سے تل بالغر قادر اعدان میں سب

بدیر پافسل نی جے، ملامسیالوی کا تحقیق کال واکس ہے تالیس شے سے کی نے والگ کے ساتھ اس کا جماب بھیں ویا۔ فقط محمومی الرشد و شوی

یه چه دید مهتم جامدة ظهدرضویه چک نبر۲۳۳ بخصیل و شلع جمثک ۲۲ شوال النکزم ۱۳۳۱ ۵ بروز بغته

marfat.com

تأثرات :

### حضرت علامه مولانا صالح محمد تقشبندي

صدر مدرس مدرسه غوثيه فيض العلوم، ميانه محله سيانوالي

يسم الله الرحمن الرحيم الصلوة والسلام عليك ياسيدى يارسول الله وعلى الك واصحابك يأسيدى ياحييب اللم

حضوري كريم شغيع معظم ، احريجتني حضرت جناب محرمصطفي الثانية أو بالفعل نبوت عاليس سال کی مرین مطا ہونے کے بارے میں بحسن الل سنت ومناظر اسلام فی الحدیث علامہ محمد اشرف سالوی نفع الله به مهاده کے دلال کو بغور برجے کا موقع ملا اور نہایت مضبوط یایا۔اس بارے میں جتنے بھی اعتراضات ممکن تھے معرت نے سب کے تشنی بخش جوابات بھی دیے ہیں۔ قرآن وصدیث اورتصر بحات ا کا برے اسے موقف کو واضح فرمایا۔ان کے بیان کردہ حمّائق کو يمرمسر وكروينا اورايبا موقف ابناناك جواكابرين كي بار يش فلفهيول كوجم و اور كار اس بردائل دين كى بجائے فريق كالف برطس و النبي كرنا اوران كے ساتھ اس موضوع يرتفتكو كرنے سے محكر يزكرا يدمسلك كے ليے فائدومند باورندى كوئى دين كى فدمت ب-دموی بیب کرہم الل معزت جعیم البركت طبيد الرحر كے يروكار بيں - مالا تكم اللي معزت نے تو این خافین کی محتا فاند عمارات م ازخود مناظروں کے لیے انیس بلایا، خلوط بیم ماسین لمائد ، بيم كه جهال جا موش بات كرف كوتيار مول اوربيكي اعلى حفرت كى حقيدت مندى ب كمايك بنده زئده ملامت موجود باوروه كهد باب كدآ ويمر بساتها سمناريه بات كرو کین در کو لی ان کے پاس جار باہے اور ندی کو لی انہیں اپنے پاس آنے کی واحد دیے کیا تار

ہے۔ اور کار گیرے بات یہ ہے کہ حفزت نے بار بار اس بات کو دہرایا ہے کہ بھرے موقف کے خلاف کی سلمہ بزرگ کے اداشادات فائل کروداور تھے اس بارے بٹی قٹل کر دوڈ میں رجر ک

طلاف کی اسمبریزوں کے استعمالت چیں مدوود ہیں ان پارسے میں اس مردود میں اربوں کرنے کے لیے تیار ہوں محتومت کی افکارے کے موقف کے کالفین علاء کرام ہے نہاہے ادب کے ساتھ دوخواست ہے کہ الل منٹ پر دحم فرما کی اور جدولاگل ان کے پاک اپنے موقف کے موقف کے لیے موجد جی ان کوسائے لاکھیا تا کہ موجد جو اللہ کا بانی

موقف کے موقف کے لیے موجدہ بین ان کوسائے ان کی تاکہ دودھا و دوھا در پان کا پان بوجائے ، اور جس فرائن کا موقف درست شہودہ رجور ٹا الی افتق (جوکہ الل تن کا شیدہ رہا ہے) سے کر بزد کر ہیں۔ لفتے کو انتقاعات مزدھ کا اطاق ہوا، کرائے دکور کھی جاہر کا مرتق اور انتین ورڈ ٹین کا

المتيركوافقيقات يزعة كالقائل بواءكب شكوطى جوابركا مرقع اورفقيق وقد يقن كا يك تنارض هي مان سندر ب اورجي محى رب لم يزل والا يزال في هفت هم عدة وافر تقويش فريايا ب دواس يزهر بيل كويابود: لقويش فريايا ب دواس يزهر بيل كويابود:

مشلید بالنوم مختصل چرادہ کے پکو حفرات سے اس بارے بش بات ہوئی جوکر سیاوی صاحب سے الال ہے ،جب آبار اموقت بدلاکر سامت کیا تو سید ماندے بول آخی کہ حقیقت بش مسئل اب مجدا کیا اس کم رح باروش بیش بات چی ، بعداز سامت دلاک آسمانہ سے مدر در تن فربانے کے کہ جب تفامیر اور علامت بہائی گئر توبات پی میافی بین کا سیافی بین و سیافی

صاحب کا موقف روٹن اور مؤراد ہوتا ہے۔ منتی جورٹنی انھسی صاحب ( کراچی )نے فرمایا کہ علامہ سیالوی صاحب کا موقف ویجید وضر درہے کین نظر میشق جائزہ لیلے سے حقیقت انھیر کوئٹس اوجائی ہے۔ میں درہے جائزہ انہ

" حتیقات" کردالل و براین اور تحقیات و قرقیات کرمائے" فجایات کسیت العد کموت نظر آتی ہے اس کے بارے ش اختاق کیا جاسکتے ہے: marfal.com

اس من بكياقسور بعلاآ فأبكا آ تکمیں اگر ہوں بنداتہ پھردن بھی رات ہے مدحف كرقبل ازس جب مجمى تنازع واختلاف كى تندوجيز آندهول نے خرمن الل سنت کی جانب رخ کیا میاسل روال کی اہرین الل سنت کے کملیان کوخس وخاشاک کی ماند بها کر لے جانے کے لیے لیکس تو اس پر ہول اور دور ش حضور قبلہ تندوجیز آ غدھیوں اور سیل روال کے سامنے کوہ ہمالیہ ثابت ہوے ،اور مسلک کو تمکنہ تباتی وہربادی کے مکنا ٹوپ اندھیروں میں مرنے ہے بحا کرمسلک پراحسان عقیم فرمایا۔ افسوس سے کہنا ہے تا ہے کہ الی معظم ومحترم ومعترب سی کے ساتھ اس وقت اردوخوال طيقه الجمعا مواد كها كى ويتابى بين كى صورت حال بيه ب كەكتب درس نظامى كا ادراك تو كامبتدى كتب استفاده جن كيس كاروك جيس، بقول هجف وهفريب خورده شابين جويلا موكرمسول بثس اے کیا خرکہ کیا ہے رہ ورسم شہبازی بتول سعدى شيرازى: چشرهٔ آق ب راج کناه اكرند بينو بروز شيره جثم أعودُ بالله أن اكون من الجأ هلين - اللهم ثور قلبي بنور علمك وأشرح صدری نبور معرفتك ویارك وسلم۔ صالح مختشندي صدرمدرس مزرسه غوثيه فيش العلوم مانة مكر بهما نوالي

> marfat.com Marfat.com

#### تأثرا**ت** :

حضرت علامه مولانا محمد عمر حيات باروي زيد مجده

بسر الله الرحمن الرحيوم تحمله وتصلى وتسلم على رسول الكريم، اما يعد

حضرت طامد الثرف العلمار في العلمار المواقع اليادي الم فيض كاتي العين استخطات ك مطالعه كا شرف حاصل جوار بغضلية تعالى كام حطابق عاد وراسية موضوع برناح بليا سام المناظر إن طامد سيالوى صاحب كامير بها فيشقق شام كانونس به بلل ازال افي معتمد وتعانية حديث بالرا أخيرات بحوير الابسار بورائي المحافظة بميام والمعدود وفيرام إلى حقم وتعانية كاسكونوا كل إلى سطام سيالوى صاحب سماعة برائح الى الى عددت محمق فد مي كاسته استفاد المراح ادوان سنة استولالات بيش كركت إلى الحاسد موصوف كاا تماز بسية كرد يحل تعنيفات كي تعداد بزهائي شيخ الموسانية في المار الموسوف كانتها ويسية كرد وتحل المنظمة العداد بزهائي شيخ الورائعاتي الاكراك في موضوع بالمات إلى الموسوف كانتها في الورائعاتي الورائعاتي الاكرائية الموسوف كانتها تي الورائية المنافعة المعالمة علمه برائمك مي الموسانية الماكرة الموسانية الموسوف كانتها الموسانية الموسانية الموسانية المسانية الموسانية الموسانية الموسانية الموسانية الموسانية الموسانية الموسانية الموسانية المسانية الموسانية الموسا

بنده کو تعقیقات کی طاحت یذیری سے گل محی الرسون کی مطالعة احترام اجب سے جناب صاجزاد المسرالدین کارون کے ساتھ الاقتصار المستقل الوجس با باستاند موضوع مسلک

، بعب مبراہ ما براہدین ورون ہے ماہدیں۔ حقہ کی جس کتاب کو افعال علامہ میالوی صاحب کے مؤقف کا مؤیدا درائے تقل میں ہالتی لیا۔ محققات کے نام سے طاہرے کہ حضرت علامہ قبار انسان کا معلام کی سے نظر یہ

محققیات سامانی سے طاہرے الدھوت طامہ ہوا اس اور الدھات کا مقدام رف سا افزاء مطلا کی سے طامریہ کے بانی میں کہ اکتوبر موسوع کنی بنایا جائے ہاں کہ کا اگر کیسی افسارا استعمال الدھائی جوالد آخر بعث مبارت و فیر افقراع کا تو بڑھ کا تق ہے۔ لگوں اس میا کوئی کا اس کا میں اور اسلام نے باارمید منا روح کی آو تین و تھی کوئر قرار دیا ہے۔ اگر مقارسیا اولی صاحب چیسی فا والد بھالے ہے۔

#### marfat.com

تعیدیات الادبیاء علماء امتی کا دبیا د بغی اسرانیل شمن شار شمال تین از شمن شفا دء البند سے پو پھتا بور ان امادیث کا معمد ان کول تیں؟

یں مائے میں مورک کو شریعی ہے مطامہ سالوی صاحب میرے زو کے ان طام مطاہر میں جوسید کے تر بیان بخار مان میں مرفع اور میں کا قبل ادارے لیے قبل لیمل ہے اس جوسید کے تر بیان بیان مورک مورک میں میں تا آر سامان کے شدہ اور مائے

ے ہیں ، ویصل سے ہے۔ ہے۔بندہ فرو کو کی تقریقا وتائیر کے قاتل ٹیس مجھتا۔ چھد واقعانی ومشاہداتی تاثر است حوالہ قرطاس کرنے کی جدارت کرتا ہوں۔

تحقیقات واختلافات: حمیّن کامطلب کی چز کی کمل جهان بین یاح اکوابت کرنا باللف نے تحقیق

کردی ہے داہر صافی بیان کے بیں۔ حثل ا) عالمات جمان بین اور گفتش ۲ ) کسی چیز کی حقیقت بھے قتیجے کیلیے میں واٹھر وقد بر ۲ ) برچیز کی تعیش با جمان بین جونا علی احتاد و ارائع ہے ہو۔ ۲ ) حقیقی آبی طرز مطالعہ کا خام ہے۔ جس بیس موجود مواد سریکنجی یا للکو گونعش مسلمات کی دو تنی میں پر کھا جا تا ہے۔ وغیر مہم رافعیق سے مسرل دمیادی

ر سی سے سران انہاں پھڑھیل کی ہمیت میں اقسام ہیں۔ تاریخی فھیل جھیری فھیل ، تجریا کی فقیل و فیریم ۔ اور اسکی افرامش میں سے سب سے اعم تعمیر کو اور قبیر کو ہے۔

الکی افزائش عمدے سب ہے اسم محمیر طراد رغیر طربے۔ مزیز ان والاشان :

جارا وحوثی می نمیں امر واقع ہے کہ حارب اہل سنت و جماعت کے قمام مقائد وغیریات کا مافذ دخی اول شرحیہ ہیں۔ جارے مام امام الائتر سمراج الا سامام عظم رضی اللہ عند کا فرمان نالصعہ العدومت فیور مذہبی ہمارے لیے مختل راہ ہے۔ اس کی شاخت کو قائم رکھے والا اور سملسا کا بریس سے موافو الف ترکے والا تاتی کی برلیح کا کمانا ہے۔

marfat.com

Marfat.com

ا بے لوگ جو حق کے گویاں ، حق کیلئے کو یاں ہوں ان کے لیے علامہ ابوالحنات مح اثرف سالوی زیدیده کی " حقیقات" مینارهٔ نور جادر" آفاب آیددلیل آفاب" کامعداق فكربركس بقذر بمت اوست تارے معاشرے میں ایک ملبقہ الیا بھی موجود ہے جن کا مدارتھش مفرو ہے ، قبے کمانیاں ہیں،جن کو محقیق ہے کوئی کا مہیں۔جن کا نعروبیہ کہ عاشقال راجيكار بالحقيل بركجانام اوقربانيم ان کے لیے تعات علامسالوی صاحب مداب محراب پاہمینس کے ماہے باسری بجائے کے مترادف علامہ سالوی صاحب کے معائدین نے بندہ ام (محد عر حیات باردی) اور دارالعلوم كے ديگر درستان كوسيالوى ايند كمينى سے مهوم كركے مراسلات شروع كرديد، بندونے ايك ندايش مسلك حقد كي تقريباً وإلى محتركت كالمل عبادات مع حوالد جات وثي كيس كريم بندگان ت ين جوان كالمبر اور يح عمل ب عمل ك يووي ان ير دونقد وخرب كافراكي \_ جوجواب موصول مواده بمى لاجواب تعاء اشرف على تعانوي كے منفوطات اور ديكراروو رسائل کے چھاوراق کے فوٹو اشیٹ مرورق مرقوم پر تھا" ٹی ان کو پڑھے"۔ میں بدد کھ کر ورطائر تيرت ش دوب كياك بزاشور سنتے تنے پہلوش ول کا اورصوفي شيراز كاييشعرة بمن شي مخطفاكا: آ که چول پستاد پدمش بهرمغز بوست در بوست بود چويماز جب نام نهاد مناظر وتحقق (نام لكعنا مناسب ثين مجملاً) كالميلغ على ادركنه مطالعه كابير عالم مو کدانے اکارین کی تصریحات وستقدات سے نابلد می نیس انھیں بھنے سے بھی marfat.com

قاصر ہو، و بال عام مقررين وواعظين كاكيا حال ہوگا جن كامقصد بن طبله لوائي اور بدارتي سے لوكوس كوب وقوف بنانا موتا ہے۔ طرف بيكدان موصولدادراق شركوكي حوالد علامه سيالوي صاحب کے خلاف ندتھا، ندبی میرے پیش کروہ کسی حوالہ کا جواب (اصل ریکارڈ موجود ہے) ببيل نفاوت رواز كيااس تامكجا نفترونظر: تقديم فحتين كاقسام عثارمونى بي تحتين من درياف برزورمونا باورتقيد میں رکھ پر، دونوں می مخلیق کی شاخیس ادر ادب کی مختلف شکلیں میں جب تو اعد وضیر البلہ کے مطابق ہوں میری دانست کےمطابق متعیش وہ پر پہلوہ کر ہونے والاکوئی قابل ذکر انسان تقید ہے تحفوظ نہیں لاعير في من ليس يعرف حاسد فقد کے امام مول یا حدیث کے مرازی دورال مود یا غزالی زمال سب کونقل ونظر کی بر خارواد يول كررتا يزايدا شبت تقديم تحق كيك احقاق حق ميس مرومعاون تابت موتى ب- وقلى باليدكي اورنظري پختل كاذر بعيه وتى بيد يكن بيبرك ومداور في مدال كاكام بيل-علامدسالوي صاحب مدهله يرتقيدكرف والي سك ليضروري ب كدريس ومهارت میں ایجے ہم پلہ ہی ٹیس عالی مرتبت ہو۔ جبکہ واقع میں ناقدین کی اکثریت الی ہے جو لکش وائع محمنهوم سے ناواقف ولیل وشاہر کے فرق سے ناآشا ، مناظرہ مما ابرہ معارضہ ، عادلده فيره ماك تعريفات ، يمى تابلد بين يحض ستى شهرت ماصل كرنے كے ليے آسان ير

ہ کاولہ دیرہ وہا کی طریقت سے کئی کا بھر تیں۔ سن کام پویٹ کا کار سے سے ہیں۔ کو کئے کا او چھا چھنڈ استمال کر ہے ہیں۔ کا ایر طارحہ کی طرف سے کو کی احقاق ضرا سے چھی آیا ہمرف چند عش کے ہوئے marfat.com

26 بدنام أكرمول كي لوكيانام ندوي كے مطابق واويلا كررہ ہيں۔ ميرى دانست كے مطابق: بہت سے نقادوں کوعلم بی نبیں ہے کہ متاز عدمسلہ کیا ہے، اور انمیس علامہ سالوی صاحب کامؤ قف کیاہے۔ تقید موضوع سے عدم ملابست وممارست کی وجہ ہے۔ تغيد بغيروجه شرعى اورمحض تغييد برائ تغيدب ☆ علامه سالوي صاحب كے مؤتف كو بحضے كى كوشش بى نبيس كا تى۔ ☆ جہاں کی کوغبار نظر آیا اس کی نظر و فکر کا دھو کا ہے۔ ☆ جب ان معرضین ہے کہا جائے کہ شیجوں اور پیکروں پر ڈیٹلیں مارنے کی بجائے ، وحدت سنیت کے مزید کھڑے کرنے اور وین ملافی سمبل اللہ فیاد کے بجائے آسیے سالوی صاحب سے بالشافيد ملاقات كركے افيام وتغييم كرلين و آئي يا كي شائي كرتے ہيں۔ان ب يركى الاسين والول كويدكهنا خروري مجمتابول كدامت مسلم حضوصاً الل سنت وجماعت كيلياء معرت کے فاتحانہ مناظرے ، بےمثل نقار ہے ، انمول تصانیف ، لا جواب انداز قد ریس ، ایسے كاربائ تابال الى تقيد بركز دحد فيس موسكة اورندان كعاس وعامد يركوني فرق رائے، ہاں ناقدین کیلے خران مین ہے۔ وين اسلام كوزىره لوكول كي ضرورت: بدامر مسلم ب كددين اسلام آخرى عالم كيراورزندة جاويدوين ب-اس كى بنياوابدى عقائد ونظريات برمني ہاور دو پوجہ عالمكيريت حوادثات دوقائع اور تنوع سے مجرا ہوا ہے۔ اسكا واسط مختلف انسانول اور مختلف تبذيرول س بساور جول جول مرورايام سے كا نكات كے

## پدے انسانی عمل وکڑ کے سامنے مکٹے جارہے ہیں تجس وقتیق کے کل مسلسل کی مزورت marfal.com

بر می جارہی ہے۔ان تبدیلیوں اور ذمہ دار ایوں سے عہدہ برآ ہوئے کیلئے خالق ارض وسانے ا ہے فعنل وکرم سے امت محمد میں تاہی کا شمال ایسے لوگ پیدا فریائے اور فرما تا رہے گا جواس کا مل وکھل دین کوافراط وتغریط سے بیا کرنی تسلول تک پہنچاتے رہیں گے۔ای مروم خیزی اورشان عجدويت كى طرف آقادوعالم التلكم في ارشاد فرمايا: لوكان العلم عند ثرياً لذهب به الرجل من قارسٍ اومن ابناء قارسٍ حتى (مح مسلم ص 231 ج 2) "اگروین ٹریا پر ہوتا تب بھی فارس کا ایک چمن یا قارس کے لوگوں میں سے ایک فیمن اس كوحاصل كرليتا" ان الله يبعث لهذه الامة على راس كل مائة سنةٍ من يجدد لهادينها (مكلوة المعائع ص36) '' يقينا الله تعالى اس امت ك ليے جرسويرس پرايك محدد بحيجنا رب كا، جوان كادين تاریخ شاہد ہے کہ بردور کے فتوں کی سرکوئی کیلئے اللدرب العزت نے زندہ افتاص ے تی جس کو میا با مجدد بننے کا اعزاز بخشا ، افغارہ لا کھ سلمانوں کے تل کرنے والے تا تاریوں كيلية جبكو في حواحت كارشد بالواللدرب العرت في الحمي سي كافق اسلام بداكروي-بعمال فتشتاتار كافسانے سے اسال مے كعبۇم فانے سے ميرا مقصد مصلحين ويدوين كا احصاء وثارفيس مرف بدعرض كرناب كه خالباكس مجدو محقق كوخسوصاً دورها ضرير او نهايت على شاذ ونادر بكرابيد منصب ومرتبد يم كم هن كواس ك زندگی عی ایسانسلیم کیا جمیا ہو۔ بلکہ بردور ش کا م کوکرنے والوں کا دست و باز و بننے کی بجائے ان marfat.com

ك وست وبازوبائد من كى كوششين كى محكن مسائل عن الجعافي مشكلات بداكن ، سازشیں پھیلانے کومعاصرین نے بطور فریضہ اوا کیا میکن و ہی شخص جب دنیا ہے رخصت ہوتا ے توسب وشتم بکنے والے تو یفول کے بل باعد معتم بیں، عرب اعراس میں مسابقت کرتے ہیں ، وغيره وغيره - كاش بيعقيدت ويكامحت الكي زعدگي شي بوتي تو كياي اجيما بوتا -

ای دعااز من از جمله جهان آین باد

اے ممبر ومحراب کے وارثو! اوراے اسحاب عل وعقد!

الراماي كه:

آئي آج بحي كى ايد محقق مجد در يتنق موجا كي جس كاقول يورى سديد كيلي قول

ليعل موء علامه سالوي صاحب كوم اقعت سے تال ندموكار اكراييا ممكن ند بوتو مسلمه اكابرين شاه حبد الحق محدث وبلوى ،امام ابل سنت اعلى

حصرت الشاہ اجدر رضا خان بریلوی وغیر ایا ہے کی کوفیعل مان او دود حدکا دود عدانی کا یانی برجاككا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا الهاعه وارتالهاطل ياطلا وارزقنا اجتنابه

ابوالحسنات محمرحيات باروي

فادم دارالعلوم حتقيه يأرويه شمس المدارس رجردؤ تخعيل جوبار وسلع ليه

دانط ثمير:7850664-0301

marfat.com Marfat.com

تأثرات :

استاذ العلماء معضوت علامه مولانا مقتني غُلاْهر حسن قادري زيد مجده العالى مفتى ، دار العلوم حزب الاحناف ، لاهور

تحمدة وتصلى على رسوله الكريم عاما يعد:

نتیر نے اشرف اصلاء می الدوام الدائم الدی ما اسلام الدوام الدوام

. پهرين

غلام حسن قا دری مفتی ، وار العلوم حزب الاحتاف ، لا مور

marfat.com

تأثرات:

فاضلِ جليله عالمِ نبيل

حضرت علامه مولانا غلام محر بنديالوي شرقيوري زيرمره

يسم الله الرخمين الرحيد الحمد لمن لمع اجنان العلماء الكراء والانعة الاعلام ومن اصطفير من عبادة العلماء الائمة المجتهديين ومن شرح صدورهم الشريمة وللنبوة النبوية، ومن ارسل ثانيا في عالم الاجساد بعد يلوغه الايعين سنة من عمرة (الى)والصلوة والسلام على النبي المختار وآله الاطهار وصحه الاغيار، اما مدة

مقدمهٔ اولی:

دارتاش دوهم سكراتران بين مسلم اوركافر سلم بكر دوهم بين عالم اورسيدهم او مالم بكر دوهم بين : مجتمة اور غير مجتمة ساور حالم مجتمة وه نفوس قد سير بين جو الآن تخليد واجل بين - بين امام علم ايومينية رشق الشعد، حالم غير مجتمد كان متعددا فوارخ اقسام بين ،جوار باسب علم سے كافئرس بين - غير حالم كامكى دوهمين بين مطح اور غير على الحالم مؤركا المجمئة دروش بود حالم كامرف رجد عاكر ساوراكركى حالم كوابيا سنلودويش بودهم كى حقيقت تك اس كامش دواش كى درائى ند بود كاس كام كوابيا سنلودويش بودهم كركا لازم ب عداكر دو منتعرش ادراس كامرات والتي اوروش بوجاسة .

مقدمة ثانيه:

marfat.com

عصب نبوت ورسالت كاخاصه بي كين خاصه لازمه مجى موتا ب اورمغارقه محى ،اور لازمه مختص بها كمسادى مى بوتا بادراخص محى ،ادرهيتي مجى بوتاب ادراضافي مى-كتابت انسان كاخاصه بي كين كمابت بالفعل خاصه مفارقه ب ادركتابت بالقود خاصدلازمه ے اور نوع انسان کے مساوی ہے لیکن کے تک برفروانسانی کا بالقوہ کا تب ہونا ضروری ہے اور حیوان کی نسبت اخص ہے کیونکہ جہال بھی مختق ہوگا وہ حیوان کی مبنس بیس داخل ہوگا ، لیکن بعض انواع میں اس کا تحقق نامکن بھی ہے۔ ماثی ہونا انسان کا خاصدا ضافیہ ہے کہ جمادات ونیا تات میں اس کا تحقق نہیں ہوسکا لیکن انسان کے علاوہ ویکر انواع حیوانید میں پایاجا تا ہے اور عرض عام مجى ب انسان كيلي الريد ماشى بالقوه حيوان كيلي خاصد مساويد ب-الغرض جوعرض عام ك مقابل ہے وہ خاصہ هیتیہ ہے اوراضا فیداور عرض عام جس منافا و نہیں ہے عصمت ، انبیا علیم السلام كا فاصد بحريهام باور فاصد هيتيني بكداضافيد بالكرمجى معموم بي-اور تمام انبیا علیم السلام محی معصوم بین حالت نبوت على محى اور نبوت سے بہلے محى الهذا محض عصرت كحقق \_ إلفل نوت كالحقق لوكوانسانية كالحقق بعى لازميس التلف أصل حدق التأمل-

مقدم ١٠١٤:

مسائل تین طرح سے ہوتے ہیں مضروریات وین مضروریات مقائد الل وسلت اور مخلف فيد فيها بين الل السند بهلاتم ايباب جودين عن بداية الابت موتاب اوراس عن الكار ومناد بلد فک وز دد بھی موجب کفر ہوتا ہے اور جوا سے کا فرے کفرش فٹک کرے وہ بھی کا فر موجاتا ب مثل زيد جمرو بك بريح اور ياكل اور جاريات كوعم فيب على رمول الدوافية مماش اورمساوي قراردينا آب كاصريح توجين اوركها كفرب-

#### marfat.com

ضروریات وحقا کدافی سنت :

یده دسال بیم جدالی سنت که بال خی طور پر تابت بین «ان کا عمر الی سنت به
ماری بوکر برق فرتون بین واقل بوجایت کا در مشالت و کرای بی جزا بوجایی شدنا کوئی
ماری باده بیداری کریم کافیاتی شفا حت کا ان کار کردی بی در بیا بیا بیا و در کی بین رسیکا
ماری کا این میلیم اسلام که بعد اضل البشر حضرت البیکر بی حضرت بر حق الشرج ماکنیس
ماری تو دیشید الدورود فقش بیش بازید بیاد و اور الباطر سنت بین بازید او بان مشالت و کرای کافیاتی بینی میرود و این مشالت و کرای کافیاتی بینی میرود او بان مشالت و کرای کافیاتی بینی میرود و کرای کافیاتی بینی میرود و این مشالت و کرای کافیاتی بینی میرود و کرای کافیاتی بینی میرود و کرای کافیاتی بینی کرد در دام ام کافیاتی کیسیده میرود بینی کرد در دام کافیاتی کیسیده بینی در در دام کافیاتی کیسیده بینی در در دام کافیاتی کیسیده بیرود بیرود میرود کافیاتی کنیده بیرود بیرود میرود میرود کافیاتی کافیاتی

آرم برمرمطلب:

مقدمداولی کی پناپر افتان ہے کہ حجام کوطاء کرام کی طرف اور ان کی ایش افتی اس فشاط اود المل اینجنا واول کی استیاط حنوات کی طرف رچوع کرنا چاہیے۔ ساور یکی انشرائے کا ارشاد کرائ کی ہے۔ خانسندلو العدل اللہٰ کہ ان کعتب الاتعدلمیون اود پافتیومی اسلاف کرام کی کب حقائداور نقاسیر اود کتب بررت وغیرہ موجودیوں ان کی طرف رچوش کرلیا چاہیے تا کہ المان معروقہ فی الڈموز خانستیدو ایکھل التھودیے کھی کی جائے۔

متدمدنا لا کرونگر آخر بس مشکل حثیث یعین کرونشرودی بدخ الاحالید پیری خم شمدش کریا جاست کا کیون کرفرد اکا بر بن الراست اورودارے اسلاف کرام کا اس عمل انتخاف بے کرا میں کافٹرنام آدرواری میں بائشل کی سے یائیس؟

بعضع فا واور بعض علاء ظاہر وہاں آئے بالغول تى مونے كے قائل يى جبر بعض

marfat.com

رقر ارروی یا چاپس سال کے بعد حسب معمول اور عادت جاریا در داری اون قدرت کے تحت آپ آٹائی کی بخا کیا کہا لیا اس سنٹہ مل کی کوکا فروسنا فی اور صال ومثمل اور کمرا و دید بن کے فاوی جات سے لواز نے کی تفطا کو گئی تھی آٹر ٹیس مصالم عرف وائل کے رائج اور جو برخ جونے کا ہے، ہاا چتا ہے صواب اور مطابق للواقع ہونے کا ہے یا اس کے فطا اور ناصواب اور طاف واقع ہونے کا ہے۔

مارے خالفین نے وقت ولاوت اور آغاز آفریش سے بی کی کرم تحقیق کے بلغمل نی ہونے کا دھوا کی کیا ، اور اس پرولیل قائم کرتے ہوئے فر مایا کہ آپ گافتام کا معموم ہونا آغاز ولادت سے مسلم حقیقت ہےاور معموم ہوتا نی کائی خاصدالا زمدہے تولامحالیہ کی نبوت بھی آغاز ولادت سے تسلیم کرنالازم ہے۔مقدمہ نائیے میں اس کا جواب واضح ہو چکا کہ بیاض صداضا فیرے اور عام بے۔ طاکد می معموم میں لین وہ نی میں اور برئی ابتداء آفریش سے ای معموم موتا ہے مین سواے حضرات میسی علیہ السلام اور حضرت یکی علیہ السلام یا می كريم الله الم دومرے ایک لاکھ چیش بڑار یا کم ویش پیٹیر کے حق میں پیدائشی نیوے کا قول اسلاف عمل سے سمى فيديس كيا لبداجس وليل كالمخلف تمن عصطاده اوريمي وومند إصف تقريا أيك لاكم چیس بزار یادولاکھ چیس بزار موادیس بایا جائے کو تھراس کو کو فی صحص دلیل کھسکتا ہے؟ اور اس كومعرض استدلال على چيش كرسكا ب؟ مثلاً حرارت مورج كولازم بي يكن آك ك وريع بھی حقق ہو عمق ہادر وگڑ کے ذریعے بھی ، تو حرارت کے دجود و محقق سے سورج کے وجود و جوت اور الملوع وتكس ريزي ماستدلال حش كااندهاى كرسكاب ندكدكوني صاحب بعيرت اور مالك

تعقیقات آراست...

علا متحد المرف سیالوی نے اس متعدل لیداد آم نے والے استوالہ کواس طرح است چرائے شن بیان فر با پیک انبیا بیٹم واصلوات والسلام نبوت سے قبل مجی مصوم ہوتے ہیں اور نبوت سے حصول کے بعد گلی آفر آفر القول سندل جیسے سے مصوم ہوتے ہیں تب سے نبوت مجی ان شن متحق ہو جائے آفران کا نبوت سے سے پہلے تی بنالائم آئے گا ، جب کہ ہم حمالان اس استحق ہو جب کہ ہم حمالان اسال

مز بور کو بیاستحالہ بدیجی البطلان لا زم بھی ہے۔اور اس کا بطلان اس استدلال اور نظریہ کے

ينائے فاسد:

بطلان کوستازہ بھی ہے۔

اس متدل صاحب کا جنائے قامداں طرز احتدال شن ہے کہ اگر آس مقرت مرائیخ ہالی کس سال سے عرصہ من ول ہو ای فرکاروا ہے۔ ولایت سے تمل یا اس کے بعد صحوم ہونا خوروری تیں ہے۔ لیڈ اآپ بالکھ آگا ہو کی مانا خروری ہے۔ تاکہ عصمت کا وجرب تا بت ہوئے۔

35

تحليقا

کو تھی اس استدلال کے تا مادد کال ہوئے علی مائع ہوگانو ذیافت۔ اور اللہ تعالمے نے جن ہستیوں کو اس الخار ترین منصب پر قائز کر کا ہوتا ہے روز اول سے می ان کو اپنی قدرت کا لمہ اور محکت بالغہ کے تحت طاہر وسطیر اور ہے وائے سیرت وکر دار کا الک بنادیجا ہے۔ تا کہ اطلاق میرت کے بعد کی بدیا طس کو ان کے دائمن مقلمت پر اسکی کرو

کا اللہ بادیا ہے۔ تا اراملان برت مے بعد فی بیان وان سے ان من سے پیشن برد ازائے کا موقد ون شالح۔ ای لیے معرف بیمنی طبی اللام ہے ان کی ای جان کی پائیز کی اور طہارت طاہر

ای سے مصرت کے این استان کی استان کی با چون کی یہ در اور میں میں ہوت کا در اور میں میں اس کر اور کا میں استان کر کروائی اور فرور مولد یا افراد آیا ہے اور ان کر گروپ کریم اطباط اس کی دور شرحت کے اور مورو میں تجیع شد دائن واضح محرت باجرہ کو تحری ایما ہیم علیہ السام کی دور شخص ہے ہیں ہی جار کی وست درازی ہے اس کے باتھ اور پہلؤ ومقور کر کے مخاوط کو کھا تا کہ حضرت اسامی کی اور ہیں ہیں اس کے باتھ اس کے بالدام کی فروز ذری جائے۔

گرونازین جائے۔ س) اسل حقیقت ہے ہے کہ بی کا والات بہت کائل واکس اور ارفع والل ہوتی ہے جن کر بہت سے ملاء اطلام اور آگر مرکم سے ان کی ولایت کو ان کی ٹیرت سے تھی ارفع واللی اور فائق و چرتر قرار دیا ہے، کیچ کشیفیت ورسالت شریحی تی کم فرف توجد اور ان کے ساتھ مشغول ہے ہوتی ہے، جیکہا کی ولایت شریحی تھوتی ہے توجہ بنا کر الدافعاليين کی ذات با پر کات ک طرف عمل طور برتیج اور استفراق ہوتا ہے، لہذا ہے ولایت اور سے اور اولوا عرام کی ولایت اور

ب، جس طرح عام موشين مجى حيد إلى ، اورانها وكرام يليم السلام محى حيد إلى اور في الانها ،

مان میرود میں کی درمیان میں کس قدر مقیم تفادت ہے، حمدہ کی حدہ کی حدہ کیزے درگر

marfat.com

المليات

اى طرح ان دونول ولا يقول شر يحى عقيم تفاوت ب، اوليا وكرام والى ولا يت مكن العصرت بيجبرا فيا وكرام والى ولايت واجب العصرة ب

سید ان برجم فرفت محققین همر کا اس وایت کو واجب المعصر بحین کو جنون اور دیها تی را در دیها تی مترا در دیها تی مترا در در بیا که مترا داد به بیا مترا در در بیا مترا در در بیا مترا در این استان می اسمان مترا در این مترا در این استان می مترا در این استان می مترا در این مترا در در مترا در این مترا در این

' کماب مستطاب کے مطالعت واقع اور جائے گا آئو کیا اس فوق کی اور پھی وہ مدارے اکا ہرین ملت ادرا سائیس امت مجی آجا کیں گے۔ اس تقیرہ سے کچنے پر میں بید بھروک ٹیس کہ مانہوں نے ایسے کیٹوکر کہا کیکھ کے بدقر قریب تا کا اوری قاضا ہے۔ ایک بیس کے برائے کے برائے کہ اس کے بھرے کہ روہ اپنے ایمان اور لکا کی تجرمنا تھی کے بحکے کے مسلمان کا کا قریمتے سے دو کلواس قائی کا طرف رائی اور مائی

حغزت ثناً ألى يشغل منظرا شرف سيالوك نه تعقيقات العلماء الكرام واللامة الاعلام في نبوة سيد الانام في عالمعي الادام والاجسام كوكراو(والأروبا إين كـ ما تعزيرة (مارشز) كرم ف جمام المن مثن يوتين يكرواهي اورطاء ونشاء وم يحك بب برا

احمان فرمایا جس کابدلد چکانے سے امت مصطفور عام وقاصر ہے۔ marfat.com

تحقیقات بندونے آپ کی اس تو یو محقیقات کا اکثر مثابات معطالعہ کیا ہے اور بندواس متحبہ پر پہنچا ہے کہ واقعی تحقیقات محقولات وانتولات وارتصدیقات و برایان کے ذیورے آرات مارید روائل مقامید اور اور اس ماری اس مارید کا مسلم سے مارید نیا تو اراقم اگر وف نے

تبير بهنجاب كروائق تقلقات معقولات ومقولات ادرتصديات وبما بين كذيرت آرامت و بيرامت به دار دائل قابره اور بما بين بابره سه ملوب سائزه ليا تو اراقم الحروف ف " تحقیقات " سيختي كوش كانظرميش ب جائزه ليا قالے تحقیقات و بيدا ورقد قبقات الباميد كامدن اور مطابات نير يكافزن اورتصديات شائيكا مجموعا و بمسريا يا-

اس کتاب سے معاندین کیلیے استفاضدواستفادہ ناکسک بداوران معرضین کیلیے میں جن کا مقصد دحید صرف اور معرف اعتراض کر نااورای شوابے لیے سامان فرحت وشاد ماتی اور متاج فرونز عاش کرنا ہوتا ہے۔

ابد ایسے مرتا تین کیلئے جواہ ہام وافلوفات کا تا دیک شب شم پیکھنے کا در ہداں ، معرت اشرف اعلماء کی ہے تو میزل تقصود تک رسائی کیلئے درشن چی آش اور مراق شیر جا بت ہوگی ،اورواس ائی اُمقعود کرنے والی ہادی اور دیہ جا ہی ۔اورا سے مصلین کیلئے جرقول تن اور راہ صواب پرکا حزان ہوئے کے سختی مصاور حضرت شخ الی بیٹ کے اس جحقی شا کا اسک شدت سے ختر اور چشم براہ نے ۔اگی آتھوں کیلئے افٹا ہاائٹر خشندک کا بت ہوگی اور ہے چشن دوں کیلئے سال جدکشین اور قرار والعمینان کی موجب ہوگی۔

القول الفيصيل:

سوی الموادم والفون وحرب شخ الحدید نے خلائد الله و بدالدین و الله وادر حجدہ مت کاثرہ ا کرماتھ الب وجوائے حق اوراد دیا ہے صادق کو کا بت کردیا ہے۔ ادراس امر کا امتراف واقر آراد کرنے کے مطاورہ کوئی کیا روئیس مجوز اور کی شیل وجب اور مذرو بہانے کا کھیا کہ کی مجب مجاوزی کہ واقع سے دام کھا کھا کم ادواج میں کی آٹیڈ کم ہے۔ اور مالم اجمام میں ظاہرہ و نے رہا ہی سال کک ولایت کم کمل اور مجد بیسے مطالع کے موجب نے قائز تھے۔ اور پاٹھی اور دومائی نبرت کے ساتھ کا معدد الاست کم ملک اور مجد بیسے کا معدد کے ساتھ کا معدد کا ساتھ کے ساتھ کا معدد کا ساتھ کے ساتھ کا ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ

تعطیعات ساتھ جسمانی طور پر بالقوۃ تی تھے۔اور معصوم کن اختفا والنڈوب اور بعد ازاں بانسل ہی اور رسول اور رسولوں نیوں کے امام اور مہمان الاسکال سے نہ اس طرح کر کیکین سدوہ می ان کی کر دراہ کوشیخ کا اور ندی کی تی درسول آلگاہ کی دور آ کپ کی پر داڑکا ساتھ دے گئے۔ ترکیک بلقور فیر نشرے تاہد کے دسمید داست آ نجا کہ جائے ٹیست آ آنجا رسید داک میرس کر دور کی گئی کر از انجیا دش ا

يمرط دوخ ي ما زانها مناخت آنها كه تو بال كرامت پريدوا ي شخصه ي كتبة بين: بكتا فراز جالم لما ير

کمتن فراتر جالم ناید براندم کشفروسی الم فراید اگر تشرم موسی برتریم فروغ همی بسودویم اگل کاریاست می شده فساند کردیا

مسئلية كوره معائد ين اومعد مدين في تجهيش أنس آسكا ، البية مصفين اورستاشيان تن محمول واذ بان اورقوب وشائر ال كوشرور في لكري سي ...

حرره العبد الضعيف **غلام عحمل بدنية**لوي شرقيوري عويدم الميراث،

خویدم المیراث. مدینةالعلوم جامعه نبویه شرقپور شریف

الفاضل الجليل حضرت علامه مولانا محمد التبال مصطفوى صاحب و امت بركاته الى يوم الذين

موجود ودور کے طاہ مرام کے دومیان رسول کرائی تحقیقی عالم اجرام کے لفاظ ہے نیوے کیا قائر سختین جو اختیاف و فراع ماستے آیا ہے۔ مینی جامعہ السعدول والمسعدول انسوف العسامی العداد ایوالوٹ انسان المراق کے انسان کی کانظریدہ ہیں ہے کہا تخشرت الکیکم کمی اوزول وی، آماز ولادے ہے وال ہے کہا گئی ارض عالم ہے واقع نے اور جا لیس سال کے بعد چرکیل ایمن کے عارض میں موروطی کی اجتماعی آبارے کیا تھا ہے انسان کی ایمان کے اور اس میں اور اس کے بعد چرکیل ایمان کے بعد چرکیل ایمان کے بعد چرکیل ایمان کے اور اس میں جو جرکیل کے خاتیات آباد والیاں میں اور اس کے انسان کا بعد کر اس میں اور اس پر تقریمی تحریمی اور اس پر تقریمی تحریمی اور میں گئی بعد اکر میں ہیں اور اس پر تقریمی تحریمی اور اس پر تقریمی تحریمی اور میں گئی بعد اکر دے جس

ینده کی پرطوس آز ارش بے کہ طال مسیالوی صاحب کا موقف پرق ہے اور آنخفرت الکی امادید مهارک ادر طا دھلام اور اکا برین اسلام کی تحریرات سے اس موقف کا برق اورا روز روش کی طرح واقع ہے کہ کی تحریر کا ایسیالی ایشا کے خالات سے پائٹسل کی تیس بلکیڈول وی Dariat com

اورزول آیات کے زمانہ ہے آپ گانگا کا ونیوت ماصل ہو کی۔ مئلة تنازعه فيدش الشرف العلماء في الي كماب منطاب تبعق بقيات العلمياه

40

الكرام و الائمة الاعلام في تبوة سيد الانام في عالمي الارواح والاجسام شرايخ موقف متین برمضوط دلائل قائم کیے ہیں۔ جن ش آیات کلام مجیدادراکی اسلاف کی طرف ہے ک گئی تغییرات اوراحادیث نبوبیاورا کی اکابر کی طرف ہے کی گئی تشریحات اور عرفائے زبان

وعلاه اعلام كارشادات بحى شال بين ،حريد برآن شبادات عمل محى مندرج بين -

راقم الحروف فقيرمحمرا قبال مصطفوى مدرس جامعه ججويريدوا تا دربار لا بورو من كمآب ندكوركا يوري توجها ورغور وخوش كيساتحه مطالعه كياب مير بيرمطالعه نظر وتظرا ورغوش وخوش كاحامسل اور شروونتیم کی ہے کہ عمدة الاؤكياء، اشرف العلماء كاموقف شريف درجي حقيق بري بے۔ اور بنده بالجزم واليقين كبتاب كري كريم عليه المسلو و الشيئم وقت ولا دت عار حراه شريزول وفي تک کے درمیانی عرصہ میں ولایت شریف عالیہ کے درجہ پر فائز رہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے مزید فنن واحسان فرمایا اور عمر شریف کے جالیس سال گزرنے پر دسول ایٹن جرائیل علیہ اسلام کو

آب الفيلي تازل فرما كراورزول قرآن كاآغاز فرما كرتاج نبوت بير وورفر مايا\_ علامدسالوی کے خالفین نے آپ کے خلاف انتہائی محملیااور نازیا طریقد اور وطیرہ

ا ختیار کیا، جنر کی وجه صرف اور صرف حسد، عمّاه بتحث، عدم مطالعه اور عدم دیانت وامانت ہے۔ حن بيالها كديدلوك آيات قرآنيكي تغيرات، احاديث مبارك كي تشريحات اورعام اعلام كي تعريحات وتحقيقات كامطالعه كرت اورامل مئله كي حقيقت معلوم كركي، واترة علم ووأش اور حيطة ديانت دامانت ميس وكرفعي آخرا ترمان تأثيثة كي مدت دلايت اورمدت نبوت كاعليمه وعليمه و ز ماند پیش کرتے ، ند کہ یکم از دقت ولا دت قطعاً هما آپ گانگا کوم تیہ نبوت پر فائز یقین کرتے فقیرراقم الحروف کی نظر میں میگروپ ویٹی کتب اور کتب سیر کے مطالعہ سے بالکل حجی واس ہے

#### marfat com

مطالعه کی زحت گوارا کے بغیری سائی باتوں کی وسن میں انا ڑی رہ کر مدمقائل بنا مواہے۔ فقیر کے زور کیے نبوت اللہ تعالی اور اسکے بندوں کے درمیان سفارت کا نام ہے اور نی ووانسان ہوتا ہے جس کواللہ تعالی گلوق کی طرف تبلیخ احکام کیلیے معبوث قرمائے اور گلوق ووقع پر ب، اورح اوراجسام - ارواح میں سے سب سے سلے الشاقعاتی نے روح محمد الفاق کو پیدافر مایا۔ آ كى النافي اور الدر تنع كبى فى اور ملائكد أكل اتباع واقتداء شرتع كتب تع بس لازی طور پر نابت ہوا کہ آپ کا پیلیا کی نیوت وسفارت اورا فادہ وافا قہ والی شان عالم ارواح میں بالنعل تحقق ہو چکی تھی، جدیدا کہ معزت فٹے اہراہیم کورائی اپنے فٹے عارف تھا ٹی کے حوالے ہے فراتے میں کہ آپ ٹاٹینم کی نوت اور والم وغیرہ اے بھی سابق تھی۔ اور اللہ تعالی نے آپ آپ کی معرفت نبرت اور اس کے اقر ارکا یا بندفر مایا، الی آخره \_ ( تنصیل تحقیقات میں طاحظہ فرمادي) بيتيرا مرحله اورمرتبه آكي نبوت كا تفار يحرآب التفاكم كالفعل عالم اجسام عمل موجودفر مايا اور كمالات نبوت كيها تحداب كيجهم شريف كوشرف فرمايا-

رور در این برا در این این در با چاہی کرما ادارات اور مالم اجدام کے احکام جداگا نہ ہیں اور بدان ہے جداگا نہ ہیں اور بدان ہے جداگا نہ ہیں اور بدان ہے جرور کے در در کا در در ان اور بدان ہے دور کا در در کا در در ان اور در شد یہ اور اس کے دارات خال ہے دو انہ ہیں اور اور انہ ہی اور انہ ہی بدان کے دارات خال ہے اور انہ ہی اور اور ان جدال میں بھی در اور انہ ہی اور اور ان جدال میں اور اور ان جدال میں اور اور ان جدال میں اور اور ان کی در میں میشون میں اور اور ان کی در انہ میشون اور اور ان کی در انہ میشون اور اور ان کی در انہ میشون انہ اور اور ان کی در انہ میشون کی در انہ کی در در انہ کی در در انہ کی در در انہ کی در انہ کی در در ان

تحقیقات 42 بے بال ان عمل اللہ تعالی اور ملاکد کیماتھ ربط و تعلق کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہوجاتی

ب یان این می استخدان اور طاعه میاند دیدا و تش بی مطابحید اور استخداد بیدا به دیاتی ب-ب وه طلاقت و نیابت اور توجه ته درسالت که تائل اور دالگی بوجهاتی بیمی اور دال ترد و در این می اور دال ترد اور دام استخدان کرد بیمی بیمی بیمی این می استخدان کرد بیمی بیمی درسالت برداز کرد بیمی تا بیمی بیمی درسالت برداز کرد بیمی بیمی بیمی درسالت برداز کرد بیمی بیمی می در کرنی بیمی تا بیمی سال پور سرکر نیمی شده ایمی سال پور سرکر نیمی تا بیمی سال پور سرکر نیمی شد.

له سندا تی آخراتر ان آنگانه می در مراب سال پدر کرنے پر تام مدا میات اور استعدادات کیما شمان میانی اور نیویت میشمل اور کینی ادار کلی ادادا امراد ان کا بادر ادام دو ای کا تشیع اور تمام و بی اور نیوی امور مجیانے اور بروسته کا دوائے اور تمام تر دایر اور تعرفات میں مثالی اور مستعدد مشید ہو کے تو تاج تین تیزت اکے مربر پر بچایا عمل اور خلصت رسالت سے ان کوفواز میں۔

کیب کریم طید اصلو قالت نے جالیس سال کی فرشریف تک کوئی بات نبرت
کے بارے بھی چیں کی ۔ بگد جا لیس سال کے بعد گی اپنی ساوہ ذری کی اور امات دورات اور
مدانت و عدائت کا می خوالد دیگر اس وجوکی نبیت بھی امین اور صادق ہوئے ہوئے ہارتدوال فریا
برات الشرق فی چل کو شاہ اللہ مداندات معالمت و الا ادارات یہ مقتل لیت لیسک عدوا
من قبلہ الملا تصفیدات \* کیا کوئی گھرس اس کو کا کی جس کر ایک مقدل شدے منصب
نبرت پانز بھر گمرنیت کے دوجائی موسک سے اسکانا تھی اور ادارات کر ایک شاہر تعدادات اللہ کیا ہے۔
نبرت پانز بھر گمرنیت کے دوجائی موسک سے اس کا کی بھر ادارات کی شاہر تعدادات اللہ کیا ہے۔
نبرت پانز بھر گمرنیت کے دوجائی موسک سے اس کا کی بھر ادارات کی شاہر تعدادات کی بھر ان کیا ہے۔
نبرت پانز بھر کم نبرت کے دوجائی موسک سے بھر بھر انسان کی بھر انسان کی بھر انسان کی بھر سے کا کہ بھر انسان کی بھر انسان کی بھر انسان کی بھر انسان کی بھر انداز میں کہ بھر انسان کی بھر انسان کیا گھر انسان کی بھر انسان

کی تیلی کرے دخم دف کا بھی دے اور شکو است سے منے کرے وغیر وو غیر و۔ منوب منفر خیار دشنی النشد عند نے نجا تی کے دربار عمداً کے چھٹل اظہار کے طور پر فرمایا: قد مکانت مددة النامت میں اطاعید واقبیل الندوة او بعدیں سعانہ انگامارے درمیان نبرت سے قبل تیا کا کام مرسوالیس سال اتبار صاحب النیت الدی بعدائیہ کے مصداق کھروالوں

marfat.com

ک گوای ہے بہتر اور برز گوای کی کی ہوسکتی ہے؟

تعقبات قال الله تعالى: ما كنت تندى ماألكتاب ولا الايمان.

ا کی تغییر میں معزت علامه ایوحیان انکی فرماتے میں کہ: " تم وی ہے قبل قرآن کی قرارت و علاوت کرنائیس جائے تھے۔ اور نہ بیر کو گول کو

'' تم دی ہے تی قرآن کی قراءت و تلاوت کرنا ٹیس جانے تھے۔اور نہ ہی کہ لوکوں کو ایمان کی طرف دگوت کیسے دی جائے''

حضرت اپویکر حداوفر ماتے میں کہ: ` ''آنخصرت تالیخ باز ول وی ہے قبل وین ایرا ہیم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا

''آ خضرے مل تاہم کردول وی سے مل وین ابراہیم کے مطابق اللہ تعال فی عمباوت برینو''

حغرت علامدا ساجیل علیہ السلاح فی دوح الجیان عمر فرماتے ہیں: ''محبوب خداد ترکریم علیہ العسلوۃ والتسلیم ایرا جیم خلیل الندجایہ السلام کی شریعت ک

ا جو کرتے تھے۔ اور ای کے مطابق اللہ تعالی کی عوادت کیا کرتے تھے۔ تا آ کد آپ الکھا کہ

وقی نازل ہولی اور نیوے ورسالت مطاہوتی تب اٹی شریعت پڑگل پیراہوئے'' وغیر ذاک کمن التھا ہیر ، جن سے صاف طاہر ہے کہ آپ نزول وقی اور زول کتاب

ی افزار کی جیس محدورت آپ حضرت ایرا تیم طید السلام کی شریعت کی اجاع واقتداه کیو اگر سے جیکید وہ الم اور دوراح شن آپ تی اور حقتری هے۔ محید اوران اب نے اس کریم کافٹانم کی نیت ورسالت کی شیادت و کی اور اکن تصدیق کی لیمن شخ اجمل شاہ عبد المن محدث دولوی فریاستے ہیں کہ بیرحائی میں ہے بکدان توکوس میں ہے

کیرادراہب نے می کریم کا گھائی نیرے دورالے کی شیادت دی اوراکی تعدیق کی اوراکی تعدیق کی اس کی خوادر ہوئی تو اس کے اس کی خوادر اوراکی شعریت کی اس سے جو آپ کی نیوت کے خوادر اورامادان سے بھلے آپ پر ایمان کا سے جس طرح حبیب نیار فرخر – یک ورقد این نوئل نے اینزان وی کے نزول پر آپ کے نیمی آخر الزمان موشکی میں اور دی نوزل پر آپ کے نیمی آخر الزمان موشکی میں دی تاریخ میں کی نوٹ کے نوئل کی نوئل کے نوئل کے نوئل کے نوئل کی اور کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کہ میں کا اور کا میں کا کہ کا کہ نوئل کے اور کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا ک

marfat.com

تعیدون م میرون می

وقت دلادت سے ہی آپ کو بالفعل ٹی مائے دانوں سے ہمارا موال ہے کہ جب پالیس سال بعد رق اور زول قرآن سے آپ تُقْفِیا کو اور گیا تو حضر ساور قد اور در صورت فدیجہ رض افد عنها کے سامنے آسے بلور تائیز ہی کیل نہ فرمادیا کہ شمل تو بھین سے می می

ر لی اسد سمبر کے موسات اپ جود مامید میں بدال ند مرادیا در مدان و حوی سے میں بی جول۔ معرف خدیجی وہ شعار اور خدمت کا داور مجمر اطام می دوہ کی بطور دازی کیاں ند بنازیا کہ میں دور والادت سے منصب نیوت کر قائز جول۔ کیل سے شیش ورجم جدا مجداور پیارگی

تنا دیا کہ شاں دوز دلارت سے منصب نیوت پر قائز ہوں۔ بگدا ہے شیش ورجم جدا ہم اور پیاری ای جان کو کیوں نے یہ شارت سنائی اور انگی توثی تقلید محیل کو کیوں نے چار کا گئے۔ حضرت ایو بکر صدیق جیسے تلقی اور حجب صاوق اور امراز ورصاز کو اور سفر دھنر سے رفیق آپ تھٹی انساز نے آئی یہ بیٹی کا تھا ہے۔ انسان کا تاہا کہ فاصلے اس منصب پراطلاع ہوئی اور

آب الكفائد آئى الدين المان المراقع من آب الكفائد في الدين منصب إلا المان الدين الدر آب كاس المفارستين كان الدى بدى الا يجد الماهب ك در يع ريا المفائد الماهب المفاقية في المدر مقدم المؤلفة الموائد الموائد

حمات بددتم اورگمان کدوه اسینه فرض کی ادا نگل سے قام میا غائل رسیم رامر کفر ہے۔ بیدتا مار خواجال امر کے شاعد صادق ہیں کہ تخضرت کا فیڈا گھر خریف کے پالیس سال تک عالم اجمام عمل بائشل اور کملی طور پر ٹی ٹین تھے ای لئے بعض علائے امت اور عمرف شامت نے آپ کا فیڈا کہلیے دو بیٹھی اور رسائش کی جن ایک بدرائش عمل اور اس میں ایک مالم اور اس مین اور ادرائ انبیا میٹیم السلام کیلئے اور دور کی نوب ورسالت عالم اجسام عمل امارات عی تجا مال اور اس جنوں اور

اردا ن آنیا میشیم المطال کیطیا اور دومری نیوت ورمان عالم اجرام شی تمام انسانون جنول اور مانگدها مراکلاقات کیطیا چرم اثر نیف کم پایس سال مورسیه و نیموطا گ گل. خانگد کردن به چرت به کراتمام طار دفتها وادوکدرش و شعر می زمایشال از خرت

#### marfat.com

وقت ولادت سے می آپ کو بالفعل تی مانے والوں سے تمارا موال ہے کہ جب حالیس سال بعد وی اور زول قر آن سے آپ الگھ آگر کا اور گیا تو حضرت ورقد اور حضرت فدرجے

چا "س سمال بعد دی اور نزدان فر این سے آپ 1858 نوباز کیا نو حضرت دورقه اور معرب خدیج رضی اند عنها کے سامنے آسیخ بلجور تاثید ہی کیوں نہ فرما دیا کہ میں تو تکھیں سے می خی بول مے حضرت خدیجے بھی وفا شعار اور خدمت کار اور جمیر آ اظامی و و کا بلور داز می کیون نہ

بول منفرت خدیج بحی وفاشهار اور خدمت کار اور مجمر آطامی ووفا کو بطور دازی کیول ند نظامه یا که بشی روز ولاوت سے منصب نبوت بر فائز بول به گذارید شیش ورجم میدا مجداور پیار کی منابع اسکاکس مصرف منابع سالم با بدار وقد مقد می مرک کرک مساور برای کار محد منابع اندازی کار محد میداد.

ا کی جان کو کیوں نہ ہے جارت سنانی اورا کی خوآن تقید گیوں کو کیوں نہ جارہ جا در بعضر ایو کرصد بی چیے تھیں اور مجتب صادق اور ہم از و وصل اور کا ور سفر و تصر کے رفیق وصاحب کو مجل آپ میں تھانے آگی نہ بیٹنی اور افزین کی آپ ڈاٹھٹا کہ لیٹے والے اس مصب برا طلال ہوئی اور

ار المرافر المرافز ال

بکی ہوتا ہے کر لوگوں پر راہ داست اور مراہ متعقبہ کو واقع کریں۔ لیدا ہی ڈاٹھٹا کی ڈاٹ کے حقائق ہدد تم اور مگان کدووا ہے فرش کی اوا نگل ہے تھ سریانا نال رہے برامر کفر ہے۔ بیدتا ہم تر خواہداں امرے شاہد صادق میں کہ آخضرے اٹھٹٹا ہم شریف کے جالیس سال تک عالم اجمام میں بالنسل اور کی طور پر ٹری ٹیس تھے۔ ای لئے بعض علاءے است اور

سال تک حالم اجهام شدم باسس اور کل طور پر تی کین شعبه ای این بعض طلاعته است اور عرفات خدات نه آن به بازگذایم کلید و در مین این با ام اوران مین ایل ما این ایک با اما اوران مین الما کلیدی اور ادوان آنها مینیم المالم کلیلی اور دو مرق نوت و رسال مالم اجهام می قرام انسان وی بهنون اور لذا کلید کماراد آنده تا به کلیلی و و و شرفته برسالیم سرا ارور رسد قرمه قرار میانا که این

لمانکہ بلک سراری تفرقات کیلئے جو عمرشریف کے پیالیس سال پورے ہونے پر عطا کی گئی۔ مخالف گردیب پر جرت ہے کہ تمام علاء دفتھیا وادر محدثین وشعرین ذرایتہ کل از نبرت

#### marfat.com

وزمانه بعدازنيوت كاتنتيم ش المخضرت كَأَنْتُكُم كَتَحِيس (23) ساله وت نبوت كي تقريحات فریاتے ہیں بھی ایک صاحب علم وضل ہے تر پیٹھ سال مت نبوت کا قول ٹابت نہیں ۔ای قبل از نیوت کے زبانداور بعداز نبوت کے زبانہ کی تعلیم اور اس مدت کی تعیمیٰ سے بی حتی اور حقیقت اورواقع اورنس الامرى تلاش اورجتى بآساني كى جائتى بـ والله الموفق والحمد لله رب

العالمين والصلوة والسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمين-

الفتير محمد اتبال مصطفوي

مدرس جامعه جحوريه واتاور بارلامور

### بم الثدار حمن الرحيم

#### تاثرات عاليه

استاذ العلماء مفتني اعظم سركودها حضرت علامه مولانا محمل رشيل چشتي مفتى، حامعه مدنيغو ثيه كمپنى باغ سر كود ما

شيخ الحديث جامع المنقول والمعقول حضرت علامه محراثرف بالويكن ذات ورای تعارف کامخاج نہیں ہے ،ارباب علم وضل کومعلوم ہے کہ حضرت شخ الحدیث صاحب نے اسے فرض منعی کا پاس کرتے ہوئے اٹی تمام تو تیں اور صلاحیتیں وین متین کی

خدمت کے لیے وقف کرد کھی ہیں۔ شب وروز محت کر کے بذریعیة ریس مسلک حقہ کو کیر تعداد میں علما و ، خطباء اور مدرسین مہیا فرمائے ، جہال اور جب بھی الل سنت کو کسی باطل فرقے کے

ساتھ مناظرہ کی ضرورت پیش آئی ہے تو جناب قبلہ شخ الحدیث صاحب بی مقابلہ کے لیے میدان يس اترے، خالف تو توں كامقابله كيا اور مسلك حقد الل سنت كر يركاميا بي كا تاج سجا كرها و

اللسنت بي خراج حمين عاصل كا-تدریس، مناظرہ اور محققانہ خطابت کے ساتھ ساتھ کوناں کوں تدریکی اور تبلیق

معروفیات کے یا وجودآب نے تصنیف و تالیف پی مجی عمدہ اورنقیس کارنا سے انجام دیے جو کہ الم علم وذوق مع في في من من في الم الماد وكاب تحقيقات العلماء الكرام والائمة الاعلام في نهوة سهد الانام عليه في عالمي الادواء والاجسام "كابنظرمار مطالعه كيا ہے ، حضور والا نے محققاند انداز جس دلائل و برا بين كے ساتھ اسے موقف كوقر آن و

حدیث کی نصوص، ہز رگان دین کے اقوال اور سلف صالحین کے ارشادات سے بالکل واضح کر دیا ب،ابكى كے ليے اسمئليش بحث و تحييس كى مخوائن بيں ہے۔ قبلداستاذ مرم نے اس مسئلہ کی تحقیق وقد قتی کا حق ادا کر دیا ہے اور اس حوالے ہے

تحينات تحينات

ملائے الل سنت اوج طلاقی می اس کا از الرقر اوا ہے۔ آپ نے جارت کیا ہے کہا کا یہ ن الل سنت مین حضر سیدنا فوے اعظم جضور پیر سیر عرفی شاہ ، جنور پیر طریقت خواجیم شمس الدین سال کا بر عضرت امام اعروشا فاصل پر یکنی کار مجما اللہ کا میں بھی محق اور نظر بیھا۔ آپ نے ان اکا بر کے متا کد کر ان کی کہ اقوال کی روشی شاہ واضح کر کے جرم کے شبہات اور مشافلات کا از الرقر بادیا ہے۔ اللہ تعالی تحل لی الوامع تالف جمیشت کی آئی تمان طافر بات اور اس کس ہے

نقع ما اس کرنے کی سعاوت تنظیہ امدار الدمعقدین، وقیس العناطلان وزیدة العصنفین، معسن احل سنت، علام تحراش سیالوی زیر مجد وکا اوب واحرام، ان کی گرال قد رضد بات کا احراف اوراس پر ان کا تحریباداکری بم سب پرفرش سیانشر تعالی ترفی مطافر بائے۔ رسول انڈیر کا تخوائز کا فران عالی شان ہے جس نے توکون کا تحریباد الحق کیاس نے انشرقالی کا تحریب کی اوائیس کیا۔

الله تقابی بخیراستاز کرم سے طام جول شہر ہے پر کئیں مطافر ہا کے ،آپ ک سائی جیلہ کو آپول فرہائے جوام وفوائس کے لیے ماہ مشخصت اور حضرت مصنف کے لیے ذرید مشخرت اور ترقی درجات کرے۔ اور معاندین کو بغیر حقیق کے کئی سائی ہاتوں پر احماد کر کے حضرت مصنف عظمالعالی کو تین وشنیق کرنے کی بجائے آپول کی کی مساوات نصیب کرے آمیسیں بھرمة سید العرساین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واضحانیہ اجمعین

ن صلى الله عليه وعلى أله واصعابه اجعمين مجردشيرهم حث خادم درسعت في حجيب يحتى باخ مركودها ٢٥٥ يتور١٣٥ه ع

تأثرات عاليه:

استاذ انعلماء ،حضرت علامه مولا تاعلی احمد سند بلوی دام ظله

تحمدة و تصلى على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين عاما بعد:

48

فضيلة الشيخ سجأمع المعقول والمنقول حاوى فروع واصول استأذ الاساتذة افضل الاذكها واشرف العلماء شهج الحديث والتفسير علام محراش فسالوى وامت

برکاتهم ،اپنی بہترین علی ووپنی اور تحقیقی تصنیفی وقد رکسی وخطابی صلاحیتوں کے پیش نظر جب بھی

كوئى كام كرتے بين ان كى تصنيفات وتاليفات بحرالعلوم كى شاورى كا جوت و يق بين ان كا طریقهٔ استدلال اح پوتا اوراستباط محققانه اورنهایت سلیس وعمره ہے۔

جب تک کی مئلیکا ماله و ما علیه خوب انجی طرح مجونیں لیتے ، بیان نیس کرتے یوری تحقیق اورائل سنت کی مسلم شخصیات کاس مسئلہ ش عقیدہ ونظریداور فیصلہ کو معلوم کرنے ك بعد بلا لومة لائم بيان كردية إلى خواه اس كريد لي شي بان ، ال اورعزت وآبرو کی بری ہے بری قربانی دی پڑے۔

چندون بوے حضرت اشرف العلما وكي أيك تالف " تحقيقات العلماء الكواهدو الانمة الاعلام في نبوة سهد الانفرطين في عالمي الادواء والاجسام "ماركث ش آئی ہے۔جیسا کہ نام سے ظاہر ہاں میں آپ نے آل حضرت النظام کے عالم ارواح و عالم اجسام ش مراتب نبوت ورسالت كوبيان فربايا ب- اورعالم اجساد ش قبل ازنزول وحي ماليس

ا کا براہل سنت و جماعت کے حوالہ ہے مہایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضور ماللہٰ کا کو دو نبوتيں اور دورسالتيں عطافر ما كيں \_ پہلى مرتبه عالم ارواح هيں بالفعل آپ كو تي اور رسول بنايا ميا ادراس عالم من آب المخطيرة فرهتون إدرادواج انجاء كووعت دى ادران كى ره نما كى فرماكى

سال تک آب والمنا کے مرتبہ ولایت کی رفعت وعقمت کو بیان فر مایا ہے۔

تعقیقت اوردومری مرتب عالم اجداد بش چاکس مال کی تمر شریف کونینچ کے بھد۔ س طرح آپ کو دومرے اخیا و در کل علیم الملاام ہے اخیاز وافواوے حاصل ہوگی کرآپ میں فیکٹر کارور دومر تبر رسول بنایا گیا۔ آپ ڈیکٹر کامام کار این المداعی اس لیے گی

کرآپ بی تفاید کرد و بر می الد تعالی کیا ۔ آپ بی تفاید کا اس اس الید می ال لید می کا الداعی اس لید می کی حک می الداعی اس لید می کی حک می الداعی اس الید می کا در الداعی ال

ے لید کھیے مصندات) سن ب شافق کر کے حضوت نے بہت اچھا کیا اور افل سنت پر بڑا احمان کیا ہے، اگر کھر ورمہ پہلے بارکٹ ش آجاتی اور اور کی اچھا ہونا کھر جرچڑ کا اللہ کے بال وقت مقرر ہے اس کے دوج نے مقدم ہوگئی ہے شام توشو

سیس نے اس کتاب کا اول ؟ آخر مجری نظر سے مطالد کیا ہے ، اس شری کو گیا ہا ۔ الل مندو جماعت سے مسلم مقائد ذکھریات اور اصول کے خلاف فیش ہے۔ جمہ اوجوان بطامت بلا موسع سے معلم انداز نئی مقیدہ عطائے تبت کو بیان کیا اس سے اخبار آ ماد کا فصوص آر آئی ، امادیت متواقر وادر امادیت مشہورہ ، اعمام است اور محلیہ کر املیکیم افراضوان اور احمد خلف و معلق کے اقوال سے تعاول لاوم آ ؟ ہے ۔ جم طرح مقیدہ مطابق نبیت کو حضرت اشراف

العلماء نے بیان کیا، اس سے کی تم کا کوئی تعارض لاز مہیں آتا، انہوں نے اہل سنت وجماعت یر بردااحسان کیا،اللہ تعالی ان کے علم قبل اور عمر میں برکات تازل فرمائے۔

اب علائے کرام حوصلہ بروباری اور شندے ول سے اس کا مطالعہ کریں ،اگر شرح صدر ہوجائے تو فبھا ،ور ندمصنف سے براہ راست رابطہ کر کے اپنے اشکالات ان کے سامنے پیش کریں اور انہیں بھی چاہیے کہ ان کے اشکالات کا تملی بخش جواب مرحمت فرما کیں۔اگر اشكال معقول موتواس شرح صدر حقبول كري، بوب بوية في مسئل إلهي افهام تغييم ب

ص بوجاتے ہیں، دورے بی بم باری کرنا قوموں کوتاہ ویر بادکر دیا ہے،اسے کی فرات کی بحى عزت وآبرومحفوظ نبيس راتى اس كالمتيجه بمبارباد كيديك بير-

فوق كل ذى علم عليم كمصداق اكركى كاعلم تعزت معنف يزياده باور اس نظريد كے طاف اس كے ياس توى اور مضبوط ولائل يوں تو ادب واحر ام اور مرتب كو تو اركع ہوے ان کے سامنے چیش کرے۔اپنے مقائل کی او بین و تذکیل ،بدزبانی ،کالی گلوچ کرٹا انتہائی كمنيا حركت بيكوني مجي عش منداس كو پيندنيس كرتاء اكر چدب و قوف، ياكل اور صبيان اس پر برى داددية بين اورزعه باد ك نعرب لكات بين بالخصوج جب مقامل اين بى بماكى اور بزرگ مول تو يرجم اور محى علين موجاتا باوراس سے مسائل عل مونے كى بجائے مزيد الحم جاتے ہیں۔

ايكسوال جس كاجوابيس دياجاتا:

جب بھی علائے کرام کے مامین کوئی مسئلہ زیر بحث آتا ہے اور مفتکو میں ذراتمی آتی ب تو ہرعام و خاص کینے لگتا ہے کہ اس مسلہ کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی ؟ یہ بات جس قدر زبان پرلانی آسان ہای قدراس کا نتیج بھی بہت خطر تاک ہے اس لیے کداگر برمسلد میں ب كبدكرجان چيران جائے كداس مئلكوبيان كرنے كى كيا ضرورت تحى ،اس سے اختلاف يرتا marfat.com

51 ہے تو چندی سال کے اندرو تی عقائد واحکام کا صلیہ بگڑ جائے گا۔

علائے کرام کا فرض ہے کہ جب بھی کوئی مئلہ پیش ہواس برخور و فکراور بحث ومباحث کر معج نتيه پرينيخ کي کوشش کريں۔

حررة خويد مردار الافتاء

على احمد السنديلوي مركز تعديب الافتاء والبعوث

١٥٠ مراوي رود نزدي كي لا مور

١٤ رجب المرجب ١٤٣١ ه ٢٧ جون ١٠١٠

بروزانوار الوني فيارب بعدازتمازظم

تحقيقات

محدث اعظم علیہ الرحمہ کے ایک میر یوصادق ،اللہ بخش کما گر کا اشرف العلماء کے نام کمتوب بم اللہ الرش الرجم۔

جناب محداثرف سيالوى صاحب! السلام يميم

بندہ تاجی اپنی زندگی کے ۱۳۳۳ سال بلوچتان ایران میں بطور بلوے گارڈ گزار کر مازمت سے فارخ بوکرا ۱۹۰۱م ش بہال (جمک ) آیا، جب سے زمرف آپ کے خطابات

س را بول بکسآپ کی تنام تصافیف موائے بلید المند بذب الحیر ان میڈی کرید کریا ہے کا بول بدیدہ المند بذب اوجرد کوشش کے ل شرک ،آپ کی تاز ،تصفیف تحقیقات پڑھ کر اس کے معلوم کا اعداد مود کیا۔

نگھ کہدرے ہیں: ''الشبخش! تم کیوں تذہذب میں پڑے ہوتھ انثرف سالوی کو کتاب تحقیقات پر مدارک ایک جسر ۔۔۔''

مبارک بادیکون فیس دیتے" لاالسالا اللہ تحد رسول اللہ --- اتنا کیر کرآپ میری آنکھول سے او بھل ہو گئے۔

marfat.com

تعیدات لید ا آپ می رحت آنگالی طرف سے می ادر اس کے بعد اس کانا کا کی طرف سے می مرکب بادقو ارفر انجر با میں الشرق الی آپ کا اقبال بائد کرے اور آپ کی صحت و تعدد تی والی بی زندگی مطافر بائے تاکر بم میچے گذاتا دو لوگآ ہے کے دو اقد س نے فیش مثار ہے۔

والسلام---

بسم الله الرحمن الوحيم

#### جونہیں جانتے وفا کیا ہے۔۔۔

الحمد لمن هواول قديم بلا ابتداء و آغر كريم بلا انتهاه والصلوة والسلام على من كان نبياً وأدم بين الطين والماه وعلى أله و اصحابه الكرماء

والشرفاء والتابعين لهم بالاحسان الى يومر الجزاء اما بعد: بم كان عوق كر باسر

یکی حرصہ سے چند فوجران او نیز واصفین کمام اور مقربہ عقام اس طرح کا پر دیکٹرہ کورے ہیں اور شور گرابار پاکے ہوئے ہیں کرتھراشوف سیانوی ہی کریم کا فاتا کہ کئی سے تی اسلیمٹری کرتا اور صالح ارسال کے کا وہ آئے ساتھ کھر کر کرشوں میں در اور کا محقق جسلم کا

ے بی اسلم تیں کر داور یا اس سال کے بور آپ اللہ اُک کے بینت درسا اُس کا کھی اسلم کرنا ب اور سر سرار بداونی، کستانی اور بی الانا بیا و کا گھٹائی آج بین و تقیر ب جو کسر اسر کنو جی اور مذالی اسر تا ب حالات کی کر کہ کہ کہ کا بالہ اندا و کر ای ب:

کست نبیباً و آمد بین ازوج والبسد نیزمی برگرام علیهد الرصوان نے *عرش کیا:* مئی و جبت لک البود

با رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ آب كرك يترت في ما الو آب فرمايا: وأحد بين الروع والجسد

یس اس وقت سے تی ہول جب آدم طیا اُلمام اُنگی روح اور جد کے بین بین مے لینی ان کے بدل سے ان کی روح کا اُنتیاق آئم نیس ہوا تھا۔

نیز حضرت بسی عاملی السلام عالم میدش بوت سے مرفراز قربائے گئے کہا قال: اتائینی آلیکناک وَجَعَلَیْنی نَعِفًا العربِیہ:۳۰) marfal.com

تحقیقات تحقیقات الک

ُّة سيدالاغيا مِثَلِيَّةُ كَالِمُ مِنِّ اولَى تَعِين اورعالم مبدے نبی ہونے ضروری ہوگا۔ علاوہ از میں حضرت سجی علیہ السلام سے متعلق ارشاد خداد عمقانی ہے:

علادة الري مرت يل ميا ما إلى مرد ورود ورود المراد المرد الم

اثهناة العمد صبيعا (مويد ؟ ١) " بم في حالب مبا اور بحين بن ان كوتهم عطاكر ديا" اور ظاهر باس سحم نبوت

مراد ہے تواکر وہ بھین ہے ہی محم نیوت کے مالک متحاق سرورانمیا مصلیب السلام بلطریق اولی احکام شریعت اور نیوت کے مالک ہونے جائیس ۔

نیز جب تخلیق آدم سے قبل آپ کونیوٹ ل چکی تحق اقد پیدا ہونے پر وہ کو مرکز کا کیا آپ مرکز نئے نیست کوسب کر ایا محیانا کہ کیا ہوئیا میں اسلام کے ساتھ اس طرح کا سلوک اللہ تعالیٰ موروس کی طرف سے ہوسکتے ہے تعلقا نجیس!

ان روسی رسید است بودی که در اشتیاب ساوی افل سنت سے قاریح دو کا ب وه اس هیم سمت فی کامر تکب بودر اور داسلام اور ملت ایجان سے یمی با پر جلا گیا ہے اور اس نے سائید شقیدہ اور نظریتر کر دیا ہے واباء والانظر ہے اور مقیدہ اپنا لیا ہے و فیرو و فیرو ۔ انفرض طرح طرح کی با عمی کشیر اور کی جاری بیر اور شابع حرصہ تک جائی ویں ۔

بندوستنار باادرمبر قل سے کام لیے ہوئے تر پہل اور قر پری طور پر جواب دینے سے ایعناب پر سے ہوئے اگر کار دار کا کرکو کی صاحب مجا ای بنتی پراس موضوع کا چھا لیے سے کسا سے سوچ ہیں اور پہلکف اور وصد پرواشت کر سے ہیں یا ٹیس کداس افزام اور اتبام کا مہدا اور منا م کیا ہے؟ سالوی کی کوئی مجارت ہے جس سے ہم سے تی و ہے اوبی وقر ہیں وقتی وقتی والا بات کا جاری ہے اور لو تی بازی اور تر بازی شروع کردی گئے ہے؟ اور اس تقریبا و کوئیر لی کر نے کی کوئی صاحب موجہ چیش آج کئے ہے؟ حال ک برندہ ایمی زندہ موجود اتفاظ قات ہوگئی تھی واصاحت

> طلب کی جا کتی می دلاکل اور جو ہات دریات کے جا تکتے تھے۔ marfat.com

تمنينات 6

نیز جب ایک ایسا متندان حضرات مصاحت بیش آیا تا جوان سیکمان سی معالی تشکیر مندال قداته اس مے متعلق حقیق و تقییش کر لی جاتی ، اسلاف کی کتب کا مطالعہ کر ایا جا تا ہم سب نقا سیر، کتب اما دے اور کتبہ وکا اسیاد سیر رے کی کابلی دکیے لی جا تھی تا کہتی واضح ہوجا تا اور معلوم ہوجا تا کہ کون سامقیدہ و درست ہے اور کون ساتلہ کا اور میک اس حوالے ہے اکا ہر ایل

اسلام کی آراه کیا ہیں؟ محر بے اے بسا آرد و کہ خاک شدہ

الموس مدافسوں اکر تقداس کم کی کوئی می محکور در کھنے میں آئی اور درسنے میں، انا می نہ مو یا کیا کہ می اگر ف سال میں سبومائی و باہداور کسناخ فرقوں کا دو کرم ہا ہے اور ان کے ساتھ آئی طرح کا از آر اسہاؤ کی اعقاد واقع رہے میں تبدیلی کا سبب و موجب کیا احوا؟ جیکہ در کی سے دی مفاوا تھا یا اور دری آئاں جھنوں کی دھی اور تا لات سے تفاعی اور چھکا را ماسم کیا۔ انا کھائے اور قدار سے والاسود کوئی کرسکا ہے؟

کم از گم اتفاق مورة لیا جاتا کداشرف سیالوی آن کی طرح شخ الدیشته الدیش انتخیر شدی به در شدی ا نتیر اظهم اور مخواطوم دیسی معلما بدا سام عمد اس کا خارشدی مم از مم آیک مختی طالب هم اتر تقامی در ادر اسب می به مطالعد کی عادت اس نے انتخیاست کرنے میں کی اور شدی کی مخیر کے استاذ نے اے کندوشی اور بادرے یا حدم طالعد سیکسماتھ مطعون دیم خیر نم ایادر شاید بادو اکسال کی با تو ان کم تا عمل انتخاب مجموا موسال اک برنے کا بار مظیم ترین مدیش و شعر بن مجیور تا الدین مجیور تا الدین مجیور تا

ارین مناطقہ وقا مذک پار احتفادہ واستفاد کی گرفت حاصل کی ہوا۔۔ الشیراور مناطقہ وقا مذک ہی رسانت کا ایسان کے ایسانت کی صفح من گن سے کام لینے کا مج

لَّوْ لَا إِذْ سَيِمْتُمُونَّا طَنَّ الْمُوْمِنُونَ وَ الْمُوْمِنَاتُ بِالْتَلْبِهِمْ مَيْراً النور:١٢)
marfat.com

سعیده ت به مجلی نه سومیا کمیا کمه بهم فورا اور آنا فا به رفتی اور به گمانی کا شکار بودر کشاه گار تو نمیس

ریے. نی کریم کا فیل نے ہری سائی بات کو حقیق کے بغیر میان کرنے اور حکایت وروایت

کرنے سے روکا ہے اور ایسے لوگول کو کا قب اور جمونا قرار دیا ہے، ارشاد ہوگ ہے:

کلی بالعرو کذیکان پروی بسکل صلسعه توکهی بم خوجمو شرفتنتی ادمکا و ساق کتک بمن مرب چین؟

لو تين بهم خود جو سي اوروا و ب يو قبل بن رب تين ؟ الحاصل بندوكا موجود و جمل مدعمان علم فضل اورمتر ربي دوامنفين (الا صاضاء الله و المعالم بندوكا موجود من من حد حد منطق المقال من الاستحد من منتر من المعالمة

کے بارے ش بیتا ٹر پلند ہوگیا ہے کہ بیر حضوات ملم وہ الحق اور مطالعہ و کتب بی کا بیٹری ہے۔ کمی بھم مسلک اور بھم تہ ہب مالم سے مما تھ مسال کو جدر دی ہے اور شرعبت والمصندی کیے لوگ ندگی سے بیٹری شرا خلاص اور حسن تمان سے کام کے لئے کہ تیزار جیں اور شرک اپنے کا ویا تھے کہ راضی جیں، ملک

بنش وصد ، من دادار کیز کی دو کا مجسد ہیں۔ کی گرے کوسٹیا لئے کا بجائے اسے عزید بیگی دکھیلئے کے درید ہیں ، اگر اوک کی کوئٹ واق تھر کا تھرے دیکھیں آئے سنزات کھا گھ دشن ک طرح اس پھلڈ آوریوٹ نے کے لیے موٹ موٹ کی مثال شیں ہی ٹھی ریس کے مکدس کا دفیر

کے لیے گھاڑ فی اور چیا تک تھ ہیں کی توب توب موجس کے۔ اور یہ تعلیا کین موجس کے کما پیے بختل وجواد کی آگ جیانے کے لیے بہا پینے وین وغیرب کے فران کو کس کا قدر نظر آئٹل کرد ہے جی ۔

وائے ناکائی خاکم کارواں جاتا رہا کارواں کے ول سے احماس ڈیاں جاتا رہا

جواب طلب سوال:

مرامل مد كالمرام عيروال بيكريمل الماياع الدوتكون الل marfat.com

سنت كا امام ومقتلة الورد ببرور بنما بياكر أم جيم طالب علم ال عاجازت لي كركوني بات زبان پرلائیں یاکوئی جلہ تذرقرط س کریں ؟ کوئی بھی آ دی علی کام کرنے مھے تو اس کے لیے رو ہراامتحان ہوتا ہے ، کا نشن قدیب کا رفاح اور ان پررد وقدح مجی کرے اور اپنے لوگوں کی طعن وتشنیج اوراعتراضات وتنقید کا جاف بھی ہے۔ خاہر ہے الی حرکتیں اینے ہاتھوں اینے ند بب وسلك كوتباه كرنے كى دائستۇمين تو تادائسته جدوجهدا درسى نامفكور مرور ب ند المي سطير ماري كوئي حيثيت بيت الي خل على كوئي اجم مقام حاصل باور کارین میں سے جو بھی عالم جاورائی کورخست ہوتا ہے اس کی مند خالی بی رہتی ہے اس خسار سے اور نقصان کی تلافی کا بھی تفعاً کوئی خیال ٹیس صرف اور صرف ایک فریفراینے او پر لاگو كرركما بكرآليل ش الرواورلزاؤ ووسرول كويمي بدعزت كرواورخود بحى بدعزت بنو، نعوذ باللمن هذاالخذلان والخسران\_ كناوب كنابي:

بنده كااس مستله يس تصوراور كناه كياب اور مجمع بدف تقيد بنان كاموجب كياب؟

یں نے این تاقع مطالعہ کے مطابق اکابرین طت اور اسلاف کرام کے باہم متحالف اور مناتض اقوال كومد نظرر كمت موس صرف ورمياني راسته لكالنے كاسى اور جدو جهدكى ب\_بعض عرفائ كرام كا ارشادية فا كدحضوراكرم والعلي المنعل في تف كون كدآب كا ارشاد كرامي ب كنت نهيا و آدم يين الروح والجسدجب كعلا عظام فرمات مي كم بالنسل أي بواور نوت کا دعوی ندکرے ، ندی تبلخ احکام فرمائے پیغلاف متل ہادراییا قول سراسر جہالت ہے اوراُن کے نز دیک اس مدید اوراس کی ہم حتی ا جاوید کا مطلب بیتھا کہ مطلب ش آپ کے نی بنائے جانے کا فیصلہ کردیا کیا تھااوراس کی اشاعت وتشور کردی می تھی۔ بنده نے دونو ل طرح کے اقوال کو پر حق تسلیم کرتے ہوے درمیاند داستہ بیدا فقیار کرایا

تعدیدات کردونوں عالم کے مطاطات اورا کا ام جداگات بین عالم اردان شمر آپ بالنسل کی تقداروا ت انجاد اور طاگد آپ سے استفادہ اورا مشاشد کرتے تھے اور جب آپ کی دوح اقد س کو اس بڑی پہنا پا گراور ما ای وجسانی گلو آپ لے بی بنایا کہ بائشل نجیت چاہیں سال کے بعد سوئی گل کیوں کرجسانیت اور بخر بہندی المصداء سراور پرووین کے اور جاجب استعداد وصلاحیت بچروئی وار وقت مجراب میں مجل آپ آق آت گل میکی منابات صادقہ ہے آب ان ہوا ، بھر جریل ایش بٹری حالت میں مطلب ہوکروی بہنچا ہے رہے بھراسلی حالت میں رہے ہو ہے جب کہ آپ انتخلاع من البشریدة الل السلکیة کے مقام پر گئی کے مقام پر گئی کے مقام کے انجاز میں رہائی اس بھر وری استفاد

کر کئی حالت بھی ڈھل کریمی وی وصول فریا لینے تھے ، بیت المقدس بھی امام الانبیا والرسٹین بیٹ تو بیت العور بھی امام الملاکک داور فکراس مقام تک بھی رسائی ہوئی کرمقام سدرہ آپ ک گروراہ میں بھا تھا، بھین مسردہ اورا بھی الوق ایک ہال برایر مجی آپ کی پرواز کا ساتھ دینے پر فروغ کئی ہے اپنے پرواس کرجمل جائے کا مخطرہ فاجر کررسے بھے اور ہم وائی و دفاقت سے معفدت کررہے تھے بگرآ ہے مکمین لامکال بین کرمائوڈ ذات کا مشایدہ بھی فرارے براہ

راست بم كلاى اورومى كى وصولى كاشرف بمى حاصل فرمار يستصعف كتديل فدكنان قياب

قوسین او ادبی۔خلوص ہی عبدہ حا اوس المبے جوتھروئی کے پرے،کوئی ٹجروے کا کی ڈر وہاراتہ جاناتی میں دوئی کا مشکرک حدمی شدھارے تھے کئی وہ کراند ہی جرب سے دیا کہ عرب میں استان کے عرب کا ایسان استان

بہاراۃ جائی گین دوئی کی دیکہ کے دیکی دینے اے تھے۔ کی ایٹ ایٹ اور اور پی ہیں کہ جارت ال کام بریمن ٹن صدر کیا جارہ ہے تا کی اور اس کی طرف میلان نہ جو دیں سال کام بریمن ٹن صدر جو رہے تا کہ جو ان خیالات ترب نہ پیک سیس ، کم چالیس سال کی هم بری ٹن صدر کیا تا کہ باوری کے تھل ہوسکیں ۔ وشو کا طریقہ marfal.com

تعدیدات جر لرا بمی اتلارب میں بماز پڑھے کا طریقہ و مکعملارے میں ، چمر کی طور پر نماز پڑھ کر اور پڑھا کر تفتیم و ترمیت کا واصط اور وسیلہ بمن و میں و قیمرو و قیم و اسال کہ عالم اروائ والی پڑھا کر تقدیم و ترمیت کا واصط

نیوت سلب تو نیمی امونی تھی اور چیر بل ایمن طلبہ السلام مجی وہاں آپ سے مستنیدین عمل شال خے۔

لہذا بندہ نے درمیانی داستانها کی کردوج کورکا صالمہ الگ ہے اور در حصل پائیدن کا صالمہ الگ ہے۔ وہاں کے احکامات اور چیں پیمال کے مصالحات الگ لیدا وہاں جز نیرت پائٹسل تمی اور اس کے آغاز کھی طور پر کھا ہر تھے وہ چرے سے پردہ اور تواب کی جدسے معلوب مستور ہوگئ تمی اور فقط روحانی اور پائٹسی روحم تھی اور جسمانی احتیار سے بائٹو وہ کئی بھوراز اس

با می اور دو این مرد می مند و این در گفتی اور جسانی انتهار سے بالترورد کی به بعد از ال ادر تک کمال تک رسانی حاصل کر لی اور جسانی خور پر مجی افواتر می ماردج اور ارفی ترین مرا تب تک رسانی با نی اور کمالات انتها حک کے کے جامع ہی گئی حسن بیسٹ، در چسی بدید بیشاداری آب بیرخوبال بهددار دائر تجاواری

منا مساور می افغان می این این این این است می می می اما وی گوش کان اما این نیسا اور انتظا این بر سا اور انتظا ا ما بدول الله است ار دست ارف کامورت می مساور بالد شداد خداد و سعاز با دعیار ما بدول الله حسول این و سائل آل کرنے کی معروت می مساور بالد شداد خداد و سعاز با دعیار ما بدول الله کار ادار بیا انتخابی کی اور دیگا و کار کار کار کار این این که معاد اور می و معاد و این می با افغال بوت ا قبیل سے اما اور جهائت کا می از آپ کو بنا دیا تحرای کا اقبار می سیدی کا دور وی وعد و جسیمت کیچیا جس اک ملام میر میده رفیار جو بانی معال مراح کی کا اور دی وعد و جسیمت الرحرے کیچیا جس اک ملام میر میده رفیار فیضی بر بدانی معال مراح کی کا اور دی وعد و جسیمت الرحرے کیچیا جس اک ملام میر میده رفیار فیضی بر بیانی میان کا تحیار می کار حرک احتران امات کی جس

marfat.com

Marfat.com

معرضین سے میری گزارش بیے کہ اگرآپ کو بدراہ، راو راست معلوم مواوراس بر



62 الله تعالى نے اس فانی اور محد دوروثنی والے چراغ كے ساتھ اسے نور كي تمثيل دے كرا في تو بن كر دی ہے اور نبی مالیج کم نے اپنے آپ کوقعر نبوت کی ایک اینٹ اور جامد و بے عقل و بے شعور چیز کا ئين غنبراكرا خياتو بين وتحقيركردي بءالسعيباذ ببالسلسه تعالى بهاللة تعالى مجوموج اورفكرنعيب

فرمائے اور مقصودِ متکلم بھی بھینے کی تو فیل بخشے۔ و ما ذالك على الله بعز بز

### بإسبداول

الزام وانتهام كامبدا ومنشاء:

سب سے پہلے بیا ترام واج ہم میں زادہ شاہتھ والدین ساحب کولای نے عائد فریا با تھا اور بندہ نے عدالیة المستند بذہ الحدوات شمال کا مناسب اورموزوں جزاب دیا تھا، اگر انہیں یا دیکہ الل علم کول پر اللہ میں ان قوان والگل اورحوالہ جات کا جزاب دیا جا جر بندہ نے ذکر کیے بیٹے کر اس کے پیکس انہوں نے اسپے مریدین اور حملتین کے ذریلے عمرف اس امری تشخیر مغروری مجمی کر کھر افرف سے الوی آٹھ خصور کا تھا کہ مجھین سے کی ٹیس مات اور دوسرے مولوی

صاحبان نے تکی ان کی تقلید ش بیشور دشر کا پیلا نا شروع کردیا اور اضیمی نی کریم کا آگافا کی کرند تا ناموس ش بداخل محسوس ہونے لگا۔

خبرنین علاء کی بیغ می تظرمون اس دوت کهان گی تی جیکه موصوف نے با استفادات اور ادارے عالم التا انجاء دوس علید در السالار اور اور الوام کا ما الدون وان کواما نات اور امدارے عالم الاراد قامر تا بت کرنے کے لیے ایسے تھنس کے ساتھ تشہید دی تھے چھٹو یاں اور چیزیاں لگا کر اور پاؤٹ کردن سے ملاکراد کچے ورف سے ساتھ مولی پر تظایم کیا ہوا در اسے ول پر لگانے والا ہر طرح کے اسلارے ابراد کا کراس کے پاس جیٹنا ہواو ہر تھیزاداس پر استعمال کرد ہاہو 'اور ساتھ جی مرحوف نے بیٹا اثر ویا تھا کہ' کیاس وقت کوئی سولی جے سے استد اور استعاف کر

گایا مول چڑھائے والے ہے'' اور طرفہ ہے کہ ہی زادہ صاحب نے ان تمام خیالات کو بی ان بی حفرت مہدنا خوت اعظم کی طرف منسوب کیا ادراکہ کہ کے چھرٹا میدکا ہے میں کہ سب کے مسل احدے طا

marfat com

(النصيل كے ليے ملاحظہ موى زادو صاحب كى كتاب" اعانت واستعانت

تى**د**نات 64 كىڭرى دىثىت')

ى مرى سيت ؟ اس كا جواب بنده من "ازالة الريب" اور" هداية المعتد بن العيدان" تالف كر

ے دیا تھا اور بڑم خونس کی محرم کا کھٹا کے ان عشاق اور پر دانوں کو پیڈیس ڈیٹ نگل کی تھی یا آ جان نے اچک لیا تھا 18 ان هنراے کو اس وقت مرف اور عرف بھی ڈر دادو خرف داس کی تھا کہ چیز ادادہ صاحب بیزی اور آدرادہ وابداد باجداد ہادراک گھنیست میں کیس کی دھنگل معروب سے

کہ پیرزادہ صاحب بنزی و درآ دراور جاہدارہ باہدائی گفتیت ہیں کیں کی مشکل صورت ہے در چار دروہا پر سے مگر واجر تھی ہے کچھ انٹر ف سیالوں ادارا کیا ایک انڈ اسک بہذاستی شہرت مجی حاصل کر ادار دشت شدیعتی ہوئے ہے ہوا اور شدیعتی معملی کا تعمولات (بیمال انجرسب سے بیٹیلڈ تو ایٹ المبتد بند سیائیتر کے دان سے دوا اقتبال تشکل محرصہ جوں

ریمال اس سے بھی جو میں اسے جانے میں ہوجہ ہو اس سے دوستان میں اس سے ہیں۔ جس میں چیزاد اوصا حب کی طرف سے افعال کا جانے والے اس اعتراض کا جماب ابتدائی طور پر ریا کیا تھا انہ بیرٹ شدگورہ کا پ سکتے کے 296 سے 205 سک موجود ہے۔

نفى نبوت اورا تكاررسالت كابهتال عظيم

ی زاده صاحب نے جمد پریہ بہتان بھی ہائد صاب کریش ٹی تحرم مرکافتا کی نبوت کا مرکز انسان سال مرکز کری میں میں انسان مارچ اس جر الراہ میں میں انسان میں انسان میں انسان میں انسان میں انسان می

سکر ہوں اور آپ کی رسالت کا ملی کیونکہ میں نے کہا ہے کہ مقارح ایش جر پڑل انتظافیۃ جس وقت ما شروع اس کے بعد نجی آگرم مولی گاڑیؤیرٹ کی اور اس بکٹل وق سے قبل آپ کی فیزیت می فیشل بانتی ۔۔۔ (مطلعت صفحت علاق کے

یعن حضور لفظیفا کو قار حراہ میں ہنگیا دی ادر جریل ایش کے پیچنے کے بدور سالت ہے نواز آگیا جکیروز چیا ق سارے خیوں ہے وعد دلیا گیا تو فرمایا گیا فرفع جناء کھروسول مصد

ق لما معکم ﴾ يهال محىآب برانظ رمول كا اطلاق كيا كيا --(ملحص صفحه 243)

#### marfat.com

پیرزاده صاحب کی علمائے اعلام اورا کا برین ملت كے عقيدہ ونظريہ سے بے خبرى

بنده كى اس موضوع يرداول مع مطبوع كماب يزح كفي معزات كم مطالعه بس

ہے اور اس موضوع پر اٹھائے جانے والے احمر اضات اور اشکالات کے کھل جوابات اس بیس موجود بیں لینی ""تنویرالابصار بنورالتی الخار" اور بیرزاده صاحب نے بیاعتراف مجی فرمایا ے کہ '' اذالہ الریب عن مقالہ فتوح العب" کانبت بالوی صاحب کی دوری ك ين الحجي بين لوظا برب ان كامعاند كرير كاردائ قائم كي موكي كريهال جمد رنفي نوت اورا تکاررسالت کا الزام یکی عائد کردیا ہے کیونکدلباس بشری اور عنے کے بعد جب آ ب وطلق ندا کی ہدایت کا فریعنہ مونیا حمیا اور منصب نیوت و رسالت سے لوازا حمیا تو فارحرا عمل جریل

230 كوى لائے يرى يرمنصب آب كو صفا مواليكن ويرزاده صاحب كتيت إلى "اوراكرآب يركل دى ندافظ أي كاطلاق معتاب ادرندى تقط رسول كالو مجريجيين كالإجامات (صفحه نمبر 243)

(1) مالا كرمائ ميرت في محوب كريم القياد كرف أنس عن يمي وكركيا ب كرآب اول الانبياء بين ازروع يحليق الى طرح بيلى وكرفر ما ياكرآب ازروس بعث تا ترى ني بين اوران دونون فصائص كواحاديث محد كم ساته ولل اعداز عن بيان فرمايا ب- اور ملائ كلام في محى كتب من كدير العربي فريال بهول الابيساء آدم صليسه السسلام و آعسر هم محمد علي الداريات وفي شده ادرملم هيت مولى كراس بشرى اور الليق مفرى ك لیاظ سے آپ آخری نبی جی اور اس امر کو بھی کتب احادیث اور کتب سیرت میں مستقل منوالوں كساته مان فرال باباب المدعث اور بدأ الوحى اوراس في من عراقس مع موجود برك

marfat.com



دعنوعه) گین سلکای انتخابی کس لماری بهوشه سنتی تیرسل کم فینسی تیرم پذیرسیمه آب کابرسنگاههای تاده سال جرسک ماستشد (دریزیسیش) گزارسد مجرآب کامسل این کیانجیک برگزیند ترشید از آب

على على المعلى المراحث على "بحث" كالتحت أراحة إلى الله عبوا الى المعلق بالرساة كه له الازمن "كالحت أراية

﴿ اى وقت قدام هذه المعلة كال خطبى للزم فيه بمعنى أوقت ﴾

حلد 11 صفحہ 103) مین آپ کوعمر شریف کے چالیس سال پورے ہون پھوق کی طرف رمول بنا کر بیجا

" ما" چومزمرجست یا " سمال پیرستانست پرسون ل مرحد می مرتبع " کیا -(2) - پیرفراست بیر ﴿ وَالاَهْهِرَ انه کَانَ قِبلَ الاَرْبِعِينَ وَلِيا لَمْ بِعَنْهَا صَارَ لِيا لَمْ

صاد دوسولا ﴾ اور نیاده طا براور بری کا امریسیس کی تخترت می تحقیقی می سال بور ساوت سے قبل مرف ول شع اور اک مدت کے بور سیاور نے کی ہی سے بور اور اس منصب رمال پر

فائز ہوئے۔ (3)۔ نیزاس ش علائے اعلام کا اختلاف ہے کہ آپ نیمت کے منصب پر فائز ہونے سے لُل

تعدیدات عارتراہ میں جوعوادت کیا کرتے تھے آو دو کس شریعت سے مطابق ہوتی تھی۔ چنا نیوخل قاری علیہ

الرحية راحين :

﴿ احتلف العلماء في ان لبينا شَخِتُه ليل النوة هل كان منعيدا بشرع
قيل كان علي شريعة ابراهيم وقيل موسئ وقيل عيسى والصحيح اله لم يكن
منعيذا بشرع لنسخ الكل بشريعة عيسى قليق وشرعة قد كان حرف وبدل
قال تعالى ما كنت تدوى ماالكتاب والاالايمان اى شرائعه واحكامه ﴾

#### ( جلد 308)

ترجه:

بعض حوات نے کہا آپ حوت ایرائی 1888 کی شریعت کے مطابق کل آر است جے اور بیش نے حصرت موی 1888 کی شریعت پائل ہورا ہونے کا قول کیا اور بیش نے حضرت میں 1888 کی شریعت پر کا دیندہ ہے کا کمر گئے ہے کہا کہ بیٹکی کی شریعت پر کا دیندیش نے کیکھ دو حضرت میں 1888 کی شریعت کے ساتھ مضرخ ہو جگی تھیں اور حضرت میں 1888 کی شریعت شری کی گریف اور نئیز رقبر کی بال گل کھی سائٹ تارک وقت الی نے فریائی سائے بھور پھی جانے ہے کہ کار کیا ہے اور ایمان کیا ہے میں اس کے شرائع اور احکام کی تصیارت کوئیں جائے

موال یہ ہے کدا گر بقول می زادہ صاحب صور اکرم می کھی کم کیے ہائی کے وقت سے می نی ادر دس لیا کہا ہے اور ان طاہ می کمیا لوق مائد ہوگا جنہوں نے جا لیس سال ہو سے مونے کہا ہے دہی سام سلیم کیا بلکہ ان محالیہ کرام ہی کیا لوق مائد موگا جنہوں نے اس حقیقت کہ بیان کیا؟ بیون کیا؟ بیون طاسے اطام علی بیا نشاز نس می کیوں بیدا امراکہ آپ کس شریعت می کس می انتحاد

marfat.com

مخلف انبیاه الفیلا کے نام کیوں لئے مجے کہ قلال کی شریعت یا قلال کی شریعت برآی عمل ہیرا

(4) علاوه ازي أي كاكر تعريف يب " انسان بعثه الله الى الخلق لتبليغ الاحكام " وہ انسان جس کو اللہ نقالی مخلوق کی طرف تبلیخ احکام کیلئے مبعوث فربائے ۔ تو کیا آپ نے عمر شریف کے پہلے مصے میں تبلیغ فرمائی؟ جب نیس اور بالکل نیس بلکداس فاموثی اور دمویٰ ہے دور ک کوائی صداقت دموی بربطورد لیل چیش کرتے ہوئے فرمایا، چنانچر آن مجیدیں ہے:

﴿ قُلْ لُو شَاءَ اللَّهُ مَا تَلُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا ادْرَاكُمْ بِهُ فَقَدْ لَبُّتْ فَيْكُمْ عَمْرا

من قبله افلا تعقلون ﴾

ترجمه: فرما ويبجئ أكرالله تعالى عابهام مراتم يرقر آن كوطاوت ندكرنا تويين تم يراس كي طاوت

ندكرتا اور شالله تعالى حمهين اس سيام كاه كرتا تحقيق ش تهارے درميان عركا بهت بيزا حصر مشهرار با موں کیاتم عمل سے کام بیں لیتے۔

اگرآب ہی اور رسول مے تو تبلنے فرمائے اور ان کے کفر وشرک اور دیگر ممنا ہول پر سكوت اور خاموتى اختيار شفرماتي سيكن اس سكوت كواتي سيائى اور حقائيت كى دليل سي طور پريش فرارب میں کہ جب تک اللہ تعالى في محصی لين احكام كا يا يمريس كيا تعا اور بيده مدواري نيس سونی تقی ش نے نی اوررسول ہونے کا دعوی تیس کیا اوجھیں اتباع واطاعت کا تحقیم بیں دیا۔ اگر میں نے اپنے طور پرجمونا دعویٰ کرنا ہوتا تو پہلے کرویتا اور جب پہلے بھی جمو یے تبیں بولا تو اب بھی جموث بيس بول ربابول-

"شرح عقائد معلى" شى علامة تعتاز انى نے آپ كى نبوت والے وعوىٰ يروليل قائم كرتے ہوئے فرمایا:

marfat.com

(واما نوہ محمد ﷺ فلانه ادعیٰ النبوة واظهر المعجزات ﴾ مین آپ کے ہی ہونے کی وسل یہ کہ آپ نے میت کا واکن کی اوار مجزات کا ہر

لین آپ کے تی ہونے کی دیکل ہے کہ آپ نے ٹیوٹ کا وجوی کا اور ہوات ماہر فرائے (اور ہرالیا فض جود محالے ٹیوٹ می کرے اور مجرات مجمی طاہر کرے وہ ٹی ہوتا ہے لیڈا

آپ جي ميں) تر معلوم ٻورا که دوائے نيرت اورا ظهار تجزو سے کافير نيوت کا بيٹني ہوتی اور جب بيد دوئي پايم کيا اور مجزات اس دوئو کی اقعد تي دتا ئيد شن طاہر ہوئے تو آپ کا اتلاق تی کا طرف مصرف دون ميں مارستان تين سال

وی یا یادر جوان ان دون مدین ده میدن مردت و مهد معود دونادر نی در مول و ماختن و کیا-عالم ارواح کا حکام جدا گاندین

جراب ش "بدلسی" کماادرا ایمان لاے کین یہاں گھرا ایمان لانے کرما تھ مکلف می ایس اور کا فروشرک اور موس و دومداور تلکس ومناق کی کینر مجس ہے تبذا عالم ارواح عمل کی ہوئے سے پیدا ہوتے ک کی درمول وہوالا از فرجس آتا۔

چیرز او وصاحب کا وینی اختشار اور تخافل شعاری آپ زیاح چیں دوجاتی ایم پینیم اسلام صور کیے دفت فریا کیا ہے ﴿ اِسم

تحييات 0

جاء کے دصول کی (اندہ) بمال کی آپ پرسول کا لفظ بزادگیا ہے۔ اگر چآپ مالم اروان میں اِنسل کی شے اور دیگرافوا فیٹیم السلام آپ سے مستنیش اور مستنید موسے رہے تین آب کرے میں میر اوٹیش کہ انجاطیتم السلام سے دہاں ایمان ال نے اور مدوکر نے کا حمد لیا کمیا بلکہ اس آول باری تعالی شہر وخدی بعث سے حفاق ان سے جدایا کہا تھا

( اذاخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء كم رسول )

ترجمه:

یاد کرواس وقت کو بجیدانشد تعافی نے تمام انجیاء سے حمد لیا تعا کہ جب بھی تھمیں کما ب اور سکست حطاکروں پھر تہارے یا می وور مول تشریف لائے جو تباری نورسا اور کما ہیں وغیرہ و کی تصدیق کرنے والا ہوگا تو شور و بالعشورونان سے ساتھ ایجان لاڈ کے اور ان کی مدکرو گے۔

مرمشر نے اس کا بکی میں ایان فریائے کردنیاش آپ ہے میوٹ ہونے ہا آروہ رس کرام اور اپنی چیم السلام کا ہوری چیات کی ساتھ موجود دوں قودہ ایمان لائے اور امداد واجازت کے پاند ہوں کے اور اپنی احق کو می اس امریکا پائیڈ کریں کے ۔ حضرت کی مرتشی خطہ اور حضرت عمیدا شدین میں اس حقید ہے مجی بھی محق ہے اور طبق قادری رحید اللہ قائل نے فرمان رسول کا گھٹا آلو کا ان حوصل حیا لمعا و صعد الا اتباعی " کے تھے تھیر بونوی کے حوالے سے بھی تھری تو کہ الی ہے۔

کاش ویزادہ صاحب کو آیت کریے کا پہلا حصر بھی آغاز اوا اور اس کا مطلب و ملیوم کی ذائن شما آجا تا قرام طعرین کی تنافشت کے موتحب ندیو سے اور اور الل کے زو مک عدارے دھر مند کا افغال ہے۔

(1) -آبت كريمة شي افيام يليم الملام - كتاب وعمت هطا بونے كے بعد يد مطالب كيا حميا marfat.com

جكيه روزيينا ق لوان كوكماب ومكست نبيس دى كئ تحى تو پجراس عبد كى وفا كيسے يا كى كلى اوران

ك لئے آپ كى رسالت اس آيت سے كيے ابت ہوگئے۔

(2)- يهال متنتل كرصيغ استعال فرمائ مك ين "لتؤمنن به ولتنصونه" ضرور ا بیان لاؤ مے ضرور مدد کرو مے ۔ تو اس ہے ماضی والامعنیٰ سجھنا اور مراد لینا کی محرروا ہوسکتا

ب اور جب وہ ایمان وهرت کے ساتھ مكلف عالم اجسام كے لحاظ سے ميں تو چررسول

معدق ہونا آپ کا بھی عالم اجسام اور لباس بشری کے لحاظ سے ثابت ہوگا لہذا اس آےت

كريم عارا الحل رسول مون كااثبات مرامردها عدلى اورتحكم ب-(3)-ان كويمي آيت كريرش "النبيين" كرومف يموصوف كيا كياب لوكياده

مجی اس وقت بالنعل اور خارج میں وصف نبوت کے ساتھ موصوف تنے؟ جب نبیل اور بالكل فين الواس آيت كريد الي الساوات " وسول مصدق لما معكم" ہونا کس طرح تا بت ہو گیا یا پیدا ہوتے ہی اس وصف سے موصوف ہونا کیے تا بت ہو گیا؟

(4) ۔ حضرت علا مدسید محود آلوی نے اس آیت کریمہ کی تنمیر بیں متحد داقو ال کفل کئے ہیں جن میں سے ہرایک کا تعلق نشاۃ مضری اورو نیوی حیات سے ہے بہلا اور زیادہ فاہر قول مولائے مرتضے علا کانقل کیا ہے

﴿ عن على ﴿ قال لم يبعث الله نبيا آدم فمن بعده الا اعد عليه العهد في محمد ﷺ لئن يعث وهو حي ليؤمنن به و لينصرنه

وامره ان ياخذ الميثاق على امته لتن بعث محمد علي وهم احياء ليومنن به ولينصرنه ﴾

(روح المعاني جلد 3 صفحه 185)

وكذا في تفسير ابن الكثير ( جلد 1صفحه 337)، (كبير جلد 3صفحه marfat.com

۳۰۰۰ ترجمه:

صحرت قل مرتفظ ﷺ مع وی ہے کہ اللہ تعالی نے جو می نی معود غربایا حضرت آدم ﷺ اوران کے بعد والے حضرات آدان سے بیمدلیا تحرک بھے ﷺ حضن کہ اگر آپ ان کی زعرگائی میں میوٹ ہوں آو وہ شرور بالضروران کے ساتھ ایمان لا کیں کے اوران کی احداد واحات کر ہیں گے اور ہے تھے کی ان کو دیا کہ وہ اپنی احق سے کمی میں کہ میں ہے میں کہ کی ہے میں کہ اس کو دیا کہ واپنی احق اسے کمی ہے کہ کی ہے میں کہ اس کے ادار ہے کہ کی ان کو دیا کہ واپنی احق اسے کہ کی ہے میں کہ کی ہے کہ ان کو دیا کہ واپنی احق اسے کہ کی ہے میں کہ ان کہ اداروانا تھے کر ہیں گے۔

# کیا پیرز اده صاحب چالیس سال کے بعد والی نبوت ورسالت کواہمیت نہیں دیے ؟

marfat.com

مگریہ بات بھی سویے کی ہے کہ مرف نی ورسول کا انتا العادة تصوراً أن سے لے كر

تعیقات پاکٹرس ال کا حرثر نف شک میڈ یا دہ ایم ہے یا کمی طور پر ٹیوت ورسالت سے ثمرات اوراثرات کا کلیورا درافیات اور ٹیٹراک و پر کاسٹ کا کیا کھیورا ہم ترین احربے جس مثل اوکوں کوٹرک اور دیگر ڈوئرپ و آٹا جا سے بچایا گیا اور وائس الی المشکر کیا گیا اوران کی گئیم و تربیت اور تہذیب

اور دکھر ذوب و آنام سے نبایا کی اور والس الڈاکٹا کیا اور ان کی تعلیم جر تبیت اور تہذیب اطلاق کے ذریعے ان کومیڈب دیا کا مجل عقدا مادر چیوا بنا دیا کیا لیجن اس دور کوکو کی ایمیت دینا تر دور کی بات ہے اس کوکٹر (انقاب کا حقدار مجلی تیس مجل جار المہار پیڈیس آپ اس قدر فاقر آھی اور کہم کیوں بن سکے بین مجلس والدگرائ کی ناراحتی اور مہم کیوں بن کا اراحت فرمایاں تیس

پیرزاده صاحب معتزله کی داه پر پیرداده صاحب نے جرنکل الفاق کے ذات دسول ساتھ ایش تعرف اورتا جمیک

یزدادہ صاحب نے جرشل 1698ء کے ذات رسول مسلمین مامر ساور تا جرائل ویل سے طور پر قرال ہاری تناقی ﴿ علمه همدید القوامی ﴾ کوکی ذکر کیا کویا ٹی کرکے کرگے سے علوم کا استفادہ فریاتے رہے اور وہ مسلم اور فیش رسال تھے۔ اور اس قول ہاری تناقی ہے۔ معلوم کا استفادہ فریاتے رہے اور وہ مسلم اور فیش رسال تھے۔ اور اس قول ہاری تناقی ہے۔

معتول نے اپنے اس نظریے پراستدلال بیٹی کیا ہے کہ جرسُل الفقیۃ علم میں اور آپ مہلی ا معلم اور سنتے ماور مسلم سعلم ہے اضل ہونا ہے لئا جرسُل الفقیۃ آپ سے اُنسل ہیں۔ "هرے عقاماد نسلمی " میں ہے

صرح صديد تسمير مديج ﴿ هُمِتَ المعتزِلَةُ والْفَائِسَفَةُ وِمعَنَ الإشاعرةُ الْيَ تَفْعَيلُ الْمَلاكَةُ وتسكوا يوجوهِ (الْي) الثاني ان الانهاء مع كولهم افضل البشر يتعلمون ويستفيدون منهم ينابُلُ قراء تعالى "حلمه شنيد القوى" وقوله نزل به الروح

ويستفيدون منهم بدليل فوله تعالى "علمه شعيد العوى الإمين على قلبك والاشك أن المعلم افعنل من المعملم ﴾ الإمين على قلبك والاشك أن المعلم افعنل من المعملم ﴾ يمن المرابط المراب

#### marfat.com

ر و سیسی در کار استان کار استان کار در سے بادر خاکا مرف ابار خ کار در بیان مرکز کی بین تینم کا فیست مانگداد بالنوس جرکل انتیادی کی المرف بازی المدر کارگئے ہے۔

الفرض بیاستدال کی بیزاده صاحب کا معتزله اورفناسفدکا فیض به اور ینظرید می ان کی اتباع داختداء کے فغیل ب اورانل السقت کے مقتا کدونظریات اور خدب می ارت بدیشتری می بنی ہے۔

-نائے۔ الشرقعا فی اجاع حق کی آتی شمط فریائے اور اسالا ف کی راہ میگام مزن فریادے۔ رئین (عیال برایة الرکتاریة بالکتاریة کے ان کا اقتبال شم تروز)

کیاتم گستاخ اور بےادب ٹیس ہو؟ ان پروانوں کا ساماندورات امریہ برکر صنوراکرم الکھا ہجین سے تی ایس کیز کہ آپ

نے بیڈر بالم ہے کہ "عمی اس وقت ہے تی ہول بجیا وم بغیر السام ہوؤ آپ وگل اور دو تی وجد کرد میان جے" مالان کر چر جزار سال کا عرصہ آپ الکھا آپا وہ امیداد کے اصلاب اور پشتوں میں اور

عنال لدي واروسول ۵ مرسوب به مصابه به وه به دسته سعب ودره و در سه مسرب آنهاشا درجدات سکارمام ش کے اور ویکر شنگی ہوتے درے بھیما کرجیب کو کھانگا کا ارشاد ہے:

لمنا خلق الله آمد أهبطنى الى الأرض وجعلنى فى صلب نوع فى السفيناتوقذف بى فى النار فى صلب ايرانهد ثم لد يزال ينتلفى من الأصلاب الكريمة الى الارحاد الطافرة حتى أغرجتى من بين أيوى

marfat.com

"جب الله تعالى في حضرت آوم عليه السلام كو يدا فرمايا اور محص ان كى يشت میں ودیعت فرما دیا تو ان کے ذریعے مجھے زمین کی طرف اتارا، پھر مجھے نوح علیہ السلام کی پشت میں ہوتے ہوئے کھی نوح برموار کیا۔ گھرا براہم کی پشت ش ود بیت فر مانے کے بعد تارنمرود میں پینےا، پر مجھے یاک پشتوں ہے یاک رحموں کی طرف خطل فرما تار ہادتی کے جھے میرے مال

باب ے ظاہر فر مایا" اورای حقیقت کوسیدنا عباس فرزو و تبوک کے موقع برمی محرم کافیخ کی صدارت اور

سريتي بي منعقد محفل نعت او محفل ميلا ويل بيان فرمايا جب كيعض روايات كے مطابق ايك لا کو محابهٔ کرام اس وقت آنخضرت می فینی کے ساتھ اس فزوہ میں شریک اور شامل تنے اور اس بایر کت اور اور انی محفل عرب شریب تھے۔ اُن محقصید واور اس سے کسی شعر برند کسی سحائی نے روو قد رسے کاملیا اور ند بادی اعظم ، رسول معظم اللخائے احتر اض فر بایا بلدان کی اس تصیده خوانی

ك درخواست كالرف توليت بخشع موع فرمايا: قل يا عم لا يغضض الله فآك

افوااے بھاجان بیان کروانڈرتھا فی جہارے مندکوسلامت رکھے وانهول \_ فرمايا:

من قبلهاطبت في الظلال وفي

مستودع حيث يخصف الورق

ز من برنزول اجلال بي لل آب جند كرونون كسايد من خوش وخوم تصاور اس ودیت گاہ (ملب، آدم) میں جس برجنتی درختوں کے بے لیے جارے تھ (بوت خروج آم)

**ئے مبطت البلاد لا بشر** marfat.com

عيقات 76

انت والامعندة ولا علق گرآپ (آرم علي اللام ك جنت سے لكنے كى دير سے )زيمن ك فهرول اور

مراب او ادم الميداسون سے جت سے = علاقوں کی طرف نظے جبکہ نہ گوشت کا مکزاتے نہ مجمد خون۔

بل نطقة تركب السقين وقد

الجع نسراً و اهله الغرق بلكر تضوص ماده ادر جو برتنے بوسطنی فوج عليه السلام پرسواری كردہ بنے يجد نسر بت

اوران کے بجاری فرق ہورہ ہے۔ جسے کہ عارف جائی نے فریایا: زجرد شرکر کھیے راومنوح

زجود*ق کر* طفع راہ مخوح بجودی *کے رسید سے مختی* او ح وردت نار النحلیل مکتشما

تنقل من صالب الى رحم

ر ورست مور استمین مستحق لهی صلبه الت کیف پیعتری آپ ابراتیم طیرالسلام والی آگ ش پیشیده طور پران کی پشت ش دوت دوستے

راش ہو پکے <u>ح</u>ق ور چے حل کتے ہے؟ یابرد ناز الخطیل ویا سبباً لعصمہ النار و هی تحتر ق

معصمه اسن و جمی معمودی اے ایرا ایم طیرا اسلام والی آگ کے شیشا ہوئے کے موجب اور طبعت تا مد اان کے آگ ش مگل جائے ہے چھنڈ اور خلاص کے سپ اور دسیلہ چکید ورڈ ورے مگل دی تھی۔

اذا مضى عالم بداطبق

marfat.com

تم ایک صلب سے ایک دہم کی طرف کے بعد دیگرے خطل کیے حارب تھے جبکہ ایک عالم اورقرن لوگوں كاگر رجاتا تو دوسراطيقه فمودار موجاتا جوكه آپ كے انقال مكانى كا موجب بنآ و انت لمّا ولدتّ اشرقت الارض و ضاء ت بنورك الالحق جب آپ کی ولاوت پاسعادت ہو کی تو تمام زین روش ہوگی اور تمهارے نورے تمام آ فاق اوراطراف جهان تجميًا المحي آباء واجداد کے اصلاب میں اور احہات وجدات کے ارحام میں منتقل کا عرصہ تقریبًا چہ بزارسال ہے اور اس مرسے میں خالفین بھی آپ کے ٹی مونے کے قائل نہیں ، تو کیا است عرمہ میں آ ہے کو نبی اور رسول نہ ماننا ہے اولی اور گھتا خی نہیں ہے؟ چھ بٹرارسال کے لیے نبوت و رسالت کی نبی اورا نکار اگر محتاخی اور بے او ٹی ٹیس ہے تو حزید جالیس سال شامل کر لینا کی محر بداد فی اور کتاخی قرار یائے گا؟ الى كريم المينان اين وجروسودوهم وتلم كيدا توقيركا اورحفرت ماس أآب ك علف اصلاب اورارهام على يمثلي وهمير خطاب تيمير فرمايا ب-لبذااس كلام كوآب كى

تعقیدات نوت: (مزیقسیل معلوم کرنے کے لیے بنرہ کی کاب تدوید الابصار بنور النے العندار کا مطالعتر ما کس)

سی مصنور نے باتھ کا کہ وہ م مارک من آپ کے جو برحسانی اور مادی نوران کے جزاروں سال عالم اجسام عمد موجود دوری اور اس کے فیصلت اور برکات ہے آبا وہ اجداور تیآل اور

مان ما به المستخدم و ترب در یافته طلب بات بید به کدا من حالت می آب آنگاها کو بی رو است می آب آنگاها کو بی رو ا مان مکتا نی به کرشین ؟ اگر به آب می اس کناه می برا بر کنام کید اور در دادار بین اور اگر

در سیادر بیفیغ تمیس به کیونکرونی محق می بینا گی میش دو اس آبا دوا جدا دادا دارا می است و جدات

کا صلاب داد حام می تمثل بوخند ال می تی وجدمانی فاظ به بالشم فی تسمیم فیس کرسک آز جدد

املی داد حام می تمثیل بوخند ال می تواند که موفر مان فیا کیچگر اداری اور کمتا فی آر ادر

را می کرس به چیل بوخر کتاب بالغیل اور می نیستری که موفر مان فیا کیچگر اور که اور کمتا فی آر ادر

> ضروری نوث: دری دما

یائے گی اور تو این و تحقیر قرار دی جائے گی؟

ای کوم گفته کسید بدن اقدس اورور حقیقت کا با ای اتن داورون افق و تاسب، بهدات طلب اورخسوس عدت تکسده نخد کا حقاضی آماری گفتین سیدالا اولیا حضرت باشی عمیالسریز دباخ سیره کارسید بدند شده کرکی جائے گی جوکر علامت بانی نے می (جولعد الدیدة، جلد افغان می ۲۵۳۲ در ۱۵ دم بالکس فرمانی ہے۔

کیاعالم اردارج میں پیدا ہوتے ہی آخضتور کا پیٹا ہمنصب ٹیوت پر فائز سے؟ محب کریم علیہ الطام کی حقیقت اور درج مقدر اور جر ہرورائی کو اللہ تعالیٰ نے کا کانت کی ہرشے سے ٹس پیدا فریا تھا جسا کہ" حدیث جاید" عمی اس کی انسرتا موجود ہے۔ نیز آسانوں اور درجوں وغیرہ کی گلیق سے بڑاروں سال ٹی اور تھم کو پیدا کیا گیا جکہا تا نوں

#### marfat.com

تعدید اور این کرد بیدا کیا گیا اور زمینوں میں جنات کر بیا یا گیا اور ان کے فعادات اور کی گفتی کے بعد طاقع کر پیدا کیا گیا اور زمینوں میں جنات کو بیائے گیا اور ان کے فعادات اور ان کی میر منظم کرتی ہوئی ہوئی کے مسامنے باری قبال نے اینا اور ادا گار کے مسامنے باری قبال کی انداز میں میں انداز کی جائے گئی گذار کی گذار کی بیان کی گذار ہوئی کا اور حملے جائے گئی کا آرائی کی گذار ہیں کہ جائے گئی اور آپ کے جو ہر فوری اور حملے جو

تو کویا ادم علیه السلام کے دور کا اور م می ششن اور اپ سے جو جر فرون اور میں جو محمد بیر گانتی کے درمیان بزاروں سال ملکہ لائھوں سال کا فاصلہ ہے اور آپ آٹائیڈ آخر اسے جیں کراس دشت نبوت سے بھر دور کیا جا چکا تا جبکہ آزم علیہ السلام پائی اور مکبئر کے درمیان متے اور میں میں سے سے بھر دور کیا جا چکا تھے اور میں میں اور انداز اور حجر آئے کا کوئی درجا اسام کرکھ

روح اور جند کے درمیان ہے اس قدر دفولی عرصیا وروراز زبانہ شما آپ کا ٹی نہ منایا جاتا کیا ہے آپ کی محرشان اور آپ کی فقریان اور تقیم اسمات و سیاد الی ہے؟ اگر ہے قبال کا فرمدار کون ہے؟ اوراس وجہ ہے آپ حضرات کے لتھے کی زوش

امر ہے والی اور مدور دول ہے اور ان لا پوسے ہے اور مواس اور بہتا ہے ہو کون کون میں متنواں آروں میں مجاہد اکو کی فیس بھائی ہوتی دوساں اور بہتا ہے متنی واقع ہما باد جود بزاروں سال بکدا کھوں سال مطاہے نیوے میں تا ٹیم اور انوا اور وا ہے اور سراسر سکت

ے کیرگنا۔ لوجسان گلق کے بالسمبال بعد تک اس احزاز دکرامت اور شرف وخشل کا تا تیر و الواء بی مجل متلک اور مصلحت تا عد کاطر ہے لہذا اس کو کھٹا تی اور ہے اونی خفرانا مراس

دھاند لی اور میدد وری ہے۔ آگرائیک لاکھ چھیں بڑاور کے ترب انہا میلم السلام کو چالیس سال بعد ہی مانا کرتا تی اور ہدا دنی اور تھیر والم نت کیس ہے تھیں اس کو سداد کی اور کستا فی قرار وسے کا کیا جواز سے معالم مرف دکس جھند کا ہے۔

دیے کا کیا جواز ہے معالمہ مرف دیمل ہوت کا ہے۔ کیا تھی اکرم کی فیل نے جالیس سرال تک ٹیوٹ کو چھیائے رکھا؟

marfat.com

تعقیقت چونگ کی کریم کانگی گرونت پیدائش ہی ہے ایکس ٹی مائے ہیں ، اس بات کا تو دہ مجی الله فیمل کر کے کہ آپ کانگی کے بالیس مال کھ نیمت کا اطاب وہ کر بالدور ہے کی قریج سے ترجی وورست پارشندوار پر کی اس بات کو فاہم فیمل کرمایا۔ حال اس کر اگر ہے اس

جائے کہا ہے وہ اور دائی و عاصواب تھر ہے ہے کیول کر تیت و رسائے اشد تمانی اور تھوں ہے۔ رہ و ہے۔
اور بہنے بنوا داور دائی و عاصواب تھر ہے ہے کیول کر تیت و رسائے اشد تمانی اور تقوق کے
در میان مقارف ووسا طے کا عام ہے، انجاء تھیج اسلام اشد تمانی ہے بالور اصطاور بالا واصلا فیوش
اور اوائد معام کر کرتے ہیں اور کھران کے بندول تک پہنچا دیے ہیں اور ان پارا جا منصب کا ہم کرنا ہے
میکن فرش بونا ہے اور اس بریم و کے اور اسے میں اور ان کے بندول تک پہنچا ہے۔
الم انہنٹا ہے دی الی آئی ہم سک ارشار فرائے ہیں:
الم شیشا ہے دی الی آئی ہم سک ارشار فرائے ہیں:

نھیہ العمقلون آئی ان علی آلولی پیمپ اعقاء والایت و بیمپ علی آلیس (نفستر نیستان ساز مستر نیستا پوری مثل سائٹ المطری سلنشیر ۲ س ۲۰۰۱) ''اہلی تختین طاءاطام اور مشتقاعات تا مکا تحریب بیسب کدول کا آئی الایت کا جمیانا واجب ولائم احتاسیاور کی کہائی تیست کا تحریار کا الازام اور فرون احتاسے''

واجب ولا أم بحثا سيداور في بها في ايوس كا الحيار كما قال الم وصور ورفي بوناسي. معمرت بجدوالف الى كالراكز كاري ب طفه دو معواوق شدوط نبوت است نه شرط و لايت. اظهاد نبوت واحب است نه اظهار و لايت بلسكه ستر و اعتفاد بلى مرته أولئ است ذيرا كه آنتها

دعوت حاتی است وابی حاقرب حق حل شانه وصلوم است که دعوت وااظهاد لازم است و قرب وا استا و مناسب رومکویات شریف صفحه ۲۰۱۵ حلد دوم) "" خمارتر بادات اور چخوات کا ظاهریوی تیمت کے لیے شرط سید کرداناے کی شرط ب نیمت کا اظهاد لازم سید شرکرولایت کا اظهاد لازم اور فروری ہے، چکرم جدکواناے کی شرط

marfat.com

Marfat.com

مستوراور مخلی رہنا اولی اورانب ہے کیونکہ نیوت گلوق کے لیے دعوت ہے ( اور رشد وہدایت کا

سامان ) اور مقام ولایت میں قرب حق جل شانہ ہے اور بیمل واضح اور معروف ہے کہ وعوت کے لیے اظہار لازم اور ضروری ہے جبکے قرب ولایت کے لیے ستر اور بردہ داری موزوں اور

حفرت مولا تا امجد على رضوى بريلوى قرمات إن " عقيده: الله تعالى في الهيام السلام يربندون كي لي جين احكام نازل فرمات

انموں نے دوسب پہنچاریا حدید کے کہ کی تھم کوکس نے بھی چھیائے رکھا تھا تقید یعن خوف کی وب يا اوركي وجد ي ندي تيا لووه كافري" (بهاو نريد بياه الله مخداله ١٢١١)

مقام فور ہے، حفرت صرف ایک بھم نیوت کے ظاہرند کرنے کا حقیدہ در کھنے والے کو كافرهم ارب يس جود مرات ماليس سال تك آب المنظم كان نوت اورتهام احكام نوت اى كو عمائ ركف كا مقيده ركع إن ان كمتعلق آب كالتوى كما موكا؟

تقدكوانميا مليم السلام كحت يس جائز ركهناكمي سي مسلمان كاكامنيس موسكا يدا صرف شید، کا مقیده ونظریه ب کوتک انبیاء کرام آرول سے چیرے جاتے رہے ،مولول پر نگلتے رب اورائ طلقوم تخ جا سے کٹانا اور مرقع کرانا گوارا کرتے رہے وطنوں کو نجر یا د کہتے رہے ليس احكام خداوعد كي كواعلانيه بيان كيا اوراسيخ منصب نبوت ورسالت كالمحى برطا الحهاركيا-لهذا

ينظريدسرامرلغو، بإطل، ناروااورناصواب ب-دموی نبوت اور بلغ بے قبل نبوت مانے والے میرسید شریف جرجانی کی نظر

مح بات تو ہے کہ معتبدہ رکمناحش وفرد کے قاضوں سے ہمی دورے،آ ہے

marfat.com

تعقیقات 82 علامہ میرسید جرجانی کی ایک عمیارت طاحقہ کرتے ہیں ،آپ کاعلمی مقام طلبا ووعلا و پر بخو بی واضح

*ے بڑیا ہے ہیں:* و من البینن ان فہوت النبوة فی صنة طویلة بلا دعوة ولا كلام، معا لا يتول به عائل ( (مرثم ممانش بلد بھر) ns براند معالا یہ عائل

۔ اور بیامر دانٹی اور دائن ہے کہ مدت یدیدہ اور عمر میز یدید کئے بوت حاصل ہونے کے باوجر دنہ بند کا داؤر کا کر ماار مندال کا اعبار کرنا اور نداس کے احکام کے متعلق کلام کرنا اس کا کوئی ملل مدیشری قائل ٹیمیں ہو مکنا''

چولوگ بی الاغیاه دورسیدا امریشن تافیخ کست حقق سعتیده و کتابی کرآپ نے محر شریف سرکتر بیا دونهائی حدیث این اندر کو چهاے دکھا، ندای جان پراتھا افرایا ، ندی انتہائی شفتق دادا جان پر، ند جناب ایو طالب جیسے فداکا داور جان ان رپی کو اس دار سے مطال فرایا اور ندی این مجمد کر دادید دار دال وزر قربیان کردینے والی تلکس ترین بیدی اور شریک حیات حضرت خدیج براس کا اظهار فرایا به شعد تری انجر چیسی مجمدی دوست اور مرایاا خلاص یار پر خراص دورشی انو اس شعبیات کے سامنے میلودرواد ادر اور کا انتہار تریکا کا جار ندرکا

س مقل منداورداش مند يخد بهائزاوردادوسكاب، سى نى كو مجى اخفا و نبوت كا بإيندفيس كيا ميا:

کونی حق مندید یا دو فیرس کرسما کداس کا تصور می فیس کرسما کراشد تنائی کی توجد کا منصب مطاقه احتیاد او مقدات کی اجازت کا منصب مطاقر کرے، اپنی خلافت سے سرفراد کرے اورائے مطاقاتا تھی ادار اعتمام المسلم کے تعلق شدرے بلکد اس پر اخیار احتیاد کا مقدال م

تعقیعات کوتی بڑ جن سے مختلق کل اورشہادت سے مختوظ رہنے کا علم بھی تھا اوران کے حق شس اس اسر ک

و جاہر و ن کے کل اروب ہوت ہے۔ تعام میں وارد دور می گئر قادور کی مختل اوراز کی کام شن: وکاللہ پیشسید کمان میں النگامی (المعالمة: ۲۷)

والله يعصيمك من اللهم المساحق المساحق الله المساحق المساحق المساحق المساحق المساحق المساحق المساحق المساحق المركز المساحق المساحق المركز المساحق المساحق المركز المساحق المسا

اطانِ نیزے اورا تھیارِ نیابت وظافت ہے کیول رروکنا تھا اورآ پ کٹھی فراب کمانے سے اور لوگوں کوآپ سے استفادہ اوراستفاضہ ہے کیوگر کور کرکنا تھا؟

آپ کی ای جان اور دادا جان آپ کے تن عمل ممکن قد رخق احتماد سے اور حسن کمن رکتے دالے سے وہ کتب بیرے کا مطالعہ رکتے دانوں سے گانی ہی ہے، اور حضرت خدیجہ، حضرت صدیتی اکبر رحضرت زید بن حارشا دو حضرت کی مرتشی دشی افتہ تھم میگی دی نازل ہوئے پر ادر نبیت مصطفوی کا اکتشاف ہونے کی فوراملائد خلائی ہی دائل ہوگے ، حضرت دورتہ بن انوش می شرف با اسلام ہو سے فورامل کا سے محل ان حضرات کو اور دیکہ فیرحتصب اور صواد وہت دحری ے پاک رقم مشل اور الم کا ک بکی آئی خدادا وشائن اور مرتب وشنام کا علم اور دار اس کی موجوبات فران کا کس فقر ربھا ہوتا ؟

سوال:

نیوت کا اطلان ضروری جواز حضرت تحضر طیب السلام استے حرصہ سے نیوت کے ساتھ مشرف ہیں اُموں نے کیوں اطلان ٹیس کیا؟

جھا پا ۔ نریا تر کیا اس سے پیتھ بھی افذا کیا جا سکتا ہے کہ ٹی کیا تھی۔ نمی ہونا؟ دوسری بات ہے ہے کہ ان کا دائز کا کا داور ہے اور قریعت خابرہ والوں کا دائز کا کا داور کا مادر

#### marfat.com

تحدیدات ہوتا ہے۔ دخر ت خطر باضی نظام کے کارکون ادر موگوں کوار تو تا فی اسکا مادر قدایر ہے آگاہ کرتے ہیں ادر خود کی ان چیل میں اجو تے ہیں خواہ وہ خابر مراز کے لحاظ ہے گل اختر اش ادر مرش تقدیق کیوں شاہوں۔ اس کے انجوں نے موکل طبیا اسلام کو کہدیا: ایک آئی تشکیل کھر میں میں اور کا کھیا۔ کہ ان کو مسلم کو محمد اور میں اسلام کو کہدیا: ایک آئی تشکیل کھر میں میں اور کھیا۔ کہ ان اسلام کا کہدیا: ایک آئی تشکیل کھر میں میں اور کی کھیا۔ کہ ان اسلام کا کہدیا:

للمبطقة ١٩٧٦) " تم برگزیم بسد ما تدم سر کسما تند فهاه نگل کو کسک اور جس امر کاهمیس کال علم و اوراک نیمل مادگاری تم میرکزی کید سوکسک"

روایات بھی ہے کہ انہوں نے موکیا ملیدالطام سے قریایا کہ" ایک مطا اللہ تعالیٰ نے مجھے مطاقر مایا ہے جوآ پیشیں جانے اورایک علم آپ ایک حال الم یہ جو بھی تیسی میان" مطرع کے اور موری شرکتے ہیں جوام حضورت خطوطیا المام سے اسپنے سابی فامی فر ایا وہ مطرع المدرد علی معادد روس کے استراک معادد مطالع میں اس

علم باطن اورعلم حکاشلہ ہے (خزائن العرفان کا کا زائدان) جب کران هنرات کی نیدت اور رسالت کے اعام کا تعلق تاقو تی کے طاہر سکرسا تھ ویزائے اور باطن مرسطنی موں قوجی فاہر شرح کرسٹار تی فیسے کے ارشاؤیو کی کا گائیڈ

، ما امرت ان الشقق عن قلوب الناس " بحصولات سرول يحركرا عروق كيفيت معلوم كرتے اوراس سرمطا بل محم دسية كا مكف فيم الغمرا إعمرا أو خيسو خالك من الاحسان بهت البلا احترت فيموطي المطام مران

حفرات كاتي سرامر فيرموز وباور غير مناسب ب-خوت فعفر عليه السلام كالخلف فيهونا:

نرعلیه السلام کا مختلف قیه جونا: علاوه ازین ان کا نجی جونا خود تخلف فیرب علام قیم الدین مرادآ با د کو د حسم

marfat.com
Marfat.com

الله تعالى فزائن العرفان شرفرات ين

و معرب نعر ملید السلام کا ولی مونا پالیقین فارت ہے جین آپ کے نبی مونے میں اختاف ہے "ارشنق علیہ کو چوز کر مختلف فید پر تیاس کی کرورست موسکتا ہے؟

اخلاف بے اوشنق علی کچوز کر مخلف فیہ پر قیاس کی محرد دست ہوسکتا ہے؟ می خدا کا غیرشری امور پرسکوت نا قابل اقصور ہے:

اگر وقت پیدائش ہے ہی اس کر کا گھاگا کہ پانسل کی تسلیم کیا جائے آئی مجر بدانا پڑے گا کر آپ نے پالیس سال تک فیرشرق امور پرسکوت افتیار کیا اور انیس ملاحقہ فربانے کے پارچودان پر دو وقد من فیمیں فربا یا مطال کہ تی کی ڈات سے ایسا متعور فیمیں ہوسکنا ۔ حضرت محموطیا الملام اور حضرت موکی طیا الملام کا صالمہ اس امری تعلقی دلی ہے کہ تی تعلق المسرشر

ر سیسی میں کرسکا اور ان پیشا میں اور اسکا آپ کوائن امر کا بیٹین ہوگیا تھا کہ بنکا وہ امور کو پر داشتہ بھی کرسکا اور ان پر خاص کر اور دیا گیا ہے اور ای تیٹین کے بعد وہ ان سے ورخواست کررے ہیں: ورخواست کررے ہیں:

ست *روس*ے آیں: عَلْ اَتَّهِمُكُ عَلَى اَنْ تَكِلَيْنَ مِثَا عَلِيْمُكَ وُهُذَّا ((الكهف ١٦٠) " كما يش تهارے رائھ روول ال *الرّ لا يكر آج تص*خصا ودود يك بات ج<sup>ر</sup>ميس لطنع

" کیا بھی تہارے ساتھ دیوں اس شرط پر کرتم بھے سکھا د ہوئی"

حضرت میں طبید السلام کا حضرت تحقی کو کلم بھی ایسید آپ ہے بر کھنے اور مائے اور استعم کی درخواست چھ کر کے کے یا وجودان پرائی اور اور احم اس کر تاجب نس کر آئی ہے ہو۔ ہے اور لوکوں کے لا بھی حضرت موی کیوں کر سکت ، خام می اور چھم چھ کی اور درگز ز سے کام لے ملے جھے جائید اور حیزت واقع ہوئی کہ جب موی طبید السلام کی بنے کے بعد حضرت تحضر علید السلام چسی الحقیق سے صاور اور موز واقع کے ایسا بر تھواور کا تھا تا کہ اور کو کھی کا استحراد الا

تعقیقات عرمہ تک شرک اور کفر تک کی برائیوں کو دیکھتے رہیں اور میر بلب رہیں اور وہ مجی نما کی تم کے

ر سنگ مرحد کر رست کہ میں مار ہے۔ لوگوں کے ٹی ش میر پر کیکر حضور ہو مکمل ہے؟ لہذا ہے آیا س اپنے استدلال کر خطافوں کے نظر ہیا اور حش ہے بطلان کی ٹین بر معان تا ہت ہوانہ کمان کا موزی اور موجب آقتے ہیں۔

سین مید در رسید و سب این میداد در این از امول نے اس کا بدلما اظهار اور امران کی بدلما اظهار اور امران کی بدلما اظهار اور امان کی بدلما اظهار اور امان کی بدلما اظهار در امران کی بدلما اظهار کی امان کی بدلما اظهار کی بدلما اظهار کی بدلما اظهار کی بدلما امان کی بدلما کی بدلم

کی، اور شدی انجیائے کرام پیم السلام امور ٹری تا محمد بنید اور منصب ارشاد کے اموری بجا آدری اورامور شرے مرافت اور کی ہے باز دہے، تکی کہ قول کا نظین بہنوں کا پی من نبرے کی تو آمبوں نے اس کا محکین مثل ہی بدلما العالیٰ کی کیا اور اس کے اہم احکام اور فقائے نے کی لوگوں کے سامنے بیان فرما ویسے بچے کہ حضرت میسی اور حضرت کی ملیما المثق مکا مصالم قرآن اور احادیہ سے صراحة کا بہت ہے کی قیمی کی تقریبے کام نے لیا اور قداس کو وہ اسجال

ا موری سے اس مرات ابت اسب کے مالے میں اس میں اس اس میں اس

تسعة اعشارالدين في التقيه

"دين كانو عن فيمد حد تقييم سي" لا ايمان لدن لا تلاية له

marfat.com

87

''جِرَقِیرِ نیس کرتا اس کا دا کن دل وین اور دولتِ ایمان سے خالی ہے'' اور بقول اُن سے امام جعفر صادق نے فرمایا

اور يقول ان كمام مسمرصا دل في حرما يا التقية من ديني ودين آبائني " تقييم را اورمير ساآ يا وواجداد كا وين س

سيدير ووير سي بود بداد ويت المسيح الما المسيح الما المسيح الما المسيح ا

جن كي امت كا طرءًا متها تتأثّرون به للمَحْدُون عَن الْمُعَدُّونَ عَن الْمُعَدِّدُ (آل ععوان ١٠٠) يبخودان كي امر بالمعروف اورنمي كن الحقر والى شان كيا يوگي؟

جن سے فیرے تارہو تھا۔ کے خزاد سے پیٹر نیز ان پہلکوا کے جن ان اور پر اعمال کے جن ان کے خوات کے جات کے اور پر اعمال کے خوات کو اور پر اعمال کے خوات اور اعمال کے خوات کو اور اعمال کی جدال اعمال کے خوات کو احمال کے خوات کو اور اعمال کی دور اعمال کا دور کے خوات کے مسابقہ کی اعمال کر کھڑ کے اور وقت کے خوات کے مسابقہ کی اعمال کے دور اعمال کا دور کے خوات کے مسابقہ کی اعمال کر کھڑ کے دور اعمال کا دور کے خوات کے مسابقہ کی اعمال کر کھڑ کے دور کے دو

لہذا ہے اس آپ کے حق شی ناممین محال اور مقتع ہے اور نا قابل احتداد واقسار ایک نا قابل تصوروتو ہم نیز کی چنگر تمثیغ احکام اورام بالسروف اور فیم من استحر کا ملکف ہوتا ہے اور اس پر نیزے اور احکام نیزے کا اظہار واطلان فرض ہوتا ہے جس طرح محتقین طاور کرام اور حد حصر دانا علاق سے درور اللہ و حالہ اس کا کاسے تا ہے کی جاچا ہے جس موروز ک

ادران پر جزی اورادی م چری امیداد اصلان کری ادامید معرت جوداف ها کی مدحهه الله تعالی کام سرخ ایت کیا جایجا ہے آو موسودان کک آپ کا اس فرش کوادائد کر عظیم معمدیت بن جائے گامعو فر بالله تعالیٰ من فرالل جب کہ اخیا دکرام بھیا کا پاکسوم اور میران نجیا وکا پاکسوش معموم بونا نا خاشرون کے کیا کول مسلمان کی

النها والمنظم فرض امور کا تارک قسور کرسکا ہے؟ فیل! marfat.com

لحوات 8

بعض معزات کا کہنا ہے کہ جالی مسال تک کے حرصہ ٹم آ ہم فسائی ذات کے لیے تی ہے دومروں کے لیے ٹی ٹیش ہے اس سلطے ٹش گزاد ٹرید ہے کہ ٹی کا مسئل علی گزاد ٹرید ہے کہ ٹی کا مسئل علی انگر نے بیان فر بایا:

انسان بعثه الله تعالى الى الخلق لتبليغ الاحكام

اورٹیوٹ کا ''تھی ہے: السفاد ۃ بین اللہ و بین المہاد ''تر بہ ''بہٹی احکام اور بندول کے لیے سفارت وساطت تھیں ہوئی تہ آپ کے اس دورش نی ہوئے کا دور کی کیوگر تا تا شاہم ہوگا؟ جب وہ خودا تی ٹیوٹ کے مدگی اکٹی او دورا کون ان کی طرف سے مدگی ہونکا ہے؟ کون ان کی طرف سے مدگی ہونکا ہے؟

کیااطان نیوت دور سالت کے بغیر تی در سول بینائے کا متعدد حاصل ہو مکتا ہے؟ بیام می محوظ خاطر دریا چاہے کراشتانی ہیات دیا ہے اور انسان اور جن وغیرہ جایت حاصل کرتے میں تر بماواں سائشترانی جارے دے دے اور محقوق اس سے بدایت حاصل کرنے ان حضرات انجاء در مطعم الممام کو دریان عمی داسفاد درجیلہ بنائے اور ان Marfal.com

فالسَّلْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَل جَيْرِمَ إِنْ كُلِ مُوسَدِينَ اللهِ اللهِ مَعَلِينَ الْمُعَلِّمِينَ المُعَلِّمِ اللهِ مَعْلَمُ اللهِ مَعْلَمُ ع كُلُّ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَعْلَمُ اللهِ اللهِ مَعْلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اتی انگونگیز شفن مینگ اون گلت تفکا (مرب ۱۸) می رسیدان کا داسلد سر کر تھر سے پنا دادر مختلط سر تی بون آکر و تجو می الله من رسید از در سر کر تھر سے بنا دادر محتلط سر تی بون آکر و تجو می الله

تعاقی کا و دادخوف دل میں رکھتا ہے۔ او حضرت ہو انگرا جائے السام نے جواب میں کہا: اِلْمَمَّنَا کَا کَا مُشُولُ مَرِیِّتِ اِلْمُحَمَّدُ کَا اِلْمُمَّا اَرْجِیُّ (مربہ: ۱۹) میں جام انسان اور جو تربی میں آو سرف اور مرف ہے ہے۔ رب کا بجیجا ہوا ( اور کی اور

سی کا میہ اسان او پھر دل سا کی اور سیستان کے ایسان اور کا اور اسان کے سیاب و جہا ہوا و دل اور معموم فرخت ) جوں کا کرنے کا کیراہ مینے کا ہم پیائی کروں کہذا تھ سے صوف دوپ اور حک اسانی احتیاد کردگی ہے چھتے ہیں کہ دی فرخت ہیں۔

اسان امی ادری سے محیلت میں اور کا ترجہ ہوں۔ کم یا کئی حالت اور بخری حالت میں چکہ قامب اور قرآنی کیس تھا اس لیے ان کو بخری حالت میں 3 حالاج اجب کرا اللہ قائی ہے حضرے میٹی والاقتور مول کرتے وقت دب

تعمیعات بد لنے کی ضرورت ثبیں چیش آئی کیونکہ اللہ تعالی بھی ٹوراور حضرت جرائنل بھی ٹور تنے لہذا اللہ

تعالیٰ ہے استفادہ اوراستفاضہ کے لیے کمی مالت میں رہنا ہی موز وں اور مناسب تعا۔ منافع ہے استفادہ اس میں مستقب میں میں استفادہ اس میں استفادہ اس میں استفادہ اس میں استفادہ استفادہ استفادہ اس

اس ماری تفصیل کو معزت علاصقاضی بیضادی علیه الرحمہ نے قول بازی تعالیٰ انی علی فی اللہ هن علیقة کے تحت بول بھان فرمایا:

جاعل في الارهم عليفة كتحت إلى بياك أربايا: الهراد به آهر عليه السلام لانه كان عليفة الله في ارضه و كذالك كل بسي

استخلفهم الله في عمارة الارض و سيئسة الناس و تكميل نفوسهم و تنفيذ أمره فيهم لكن لالحاجة به تعالى الى من ينو به بل لقصور المستخلف عليهم عن تبول فيضه و

تلقى امره بغير وسط و لؤلف أد يستنبنى ملكاكما قال الله تعالى أو جفاءا ملكا لجعلنا ورجلا الاترى أن الانبهادلها فاقت توتهر وانتصل قريحهر بعيث يكا دارتها يعتنى ولو لد تمسسه لنار أرسل لله البهد الملاكة ومن كان منهد احمار رتبة كلمه المنتنى والو لد تمسمه النار أرسل لله البهد الملاكة ومن كان منهد احمار رتبة كلمه

يعتنى ولوك و تعسسه الناء (فيسل الله الهيد العلاكمة ومن كان منهد اعلى دقية كا بلا واسطة كما كلد موسل، عليه السلام فى العيقات و معمنات في الله العواجر ترجر:

" الفرقائي نے زشن شي جي طف سے يوا کرنے کا اطلان فريا ہے اس سے مراد حضرت آدم طيب السام جي کي کورو در شن شي الفرقائي کے طفعے حداد السيدی ہر ئي کوافقہ قائی نے زشن کی آبادی اور گولوں کی گھرائی اور اصلاح الوال اور ان سے افغوں کی بھی اور دوص کی تربیت سے ليے ادوان شربالہ نے اعام کو افذاکر نے سے ليے انتظافيذ اور نام ب عالم سيجن ان

کی حاجت اور شرورت کو پوراگرنے کے لیے انٹین خلیفا در نائب نئیں بنایا بکد جن اوگوں پران کوخلاف بخی ان کی استعداد اور صلاحیت می تقعی اور کی دجیدے سیسلسلسجان فر ہایا کیونکہ دو اوگر براہ راست اشہ تباتی نے فیش اور فوائد عاصل کرتے ہے جا جزاور قام مرتبے اور شار ہے اکا م ادراد امر دو این پروس کر سیخ سے اور این استعداد و صلاحیت عمی ضعف اور کو دو ک سے انکام ادراد امر دو این پروس کر سیخ سے مصدر اور این مصدف اور کو دو ک

کیوجہ ہے ان کی طرف کی فرشتہ کو ٹی اور رسول بنا کرٹیس جیجا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کر ای ہے

لَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكُ لُلَجَعَلْنَاهُ رَجُلالِين اسكفار التماداريمطاليب عاب كالشاتعالى ومارى بدایت اوراصلاح مقصود ہوتی تو کسی فرشتے کو جارے پاس نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ ضروری تھا کرایک حارب جیسے بشر اورانسان کو حارب لیے نبی اور رسول بنایا جاتا کیونکہ نبی اورامت میں

مناسبت ضروری ہوتی ہےلہذاز مین میں فرشتے موجود ہوتے اوران کی بداے اوراصلاح مقصود موتى لا بم ان كاطرف فرشت رمول مناكريج عُلُ لَّوكَ انْ فِي الْكُرُص مَلَائِكَةٌ يُمْشُونَ

مُطْمَنِيتِينَ لَعَزَلْعًا عَلَيْهِمْ مِن السَّمَاءِ مَلَكًا دَّسُولًا ليكن جَعَدَتُم الل زين انسان موجن ك رشدو مرایت کا بندوبست مقصود به اس مورت ش اگر بهم سی فرشت کوجی نبی اور رسول بنا کس مراة است بشراورمرد بناكر بى مجيلي مرك ديمية فيس بوكد جب انها مليم السلام كى بالمنى توت اوررو حانی استنداد وصلاحیت این معرائ کمال کو کافی جاتی ہے اوران کی طبیعت اور فطرت يس استعداد اورروش اورستعمر مونے كى صلاحيت يداموجاتى بيداكى فطرى استعداد كاز جون آگ لگائے بغیر جل اشحے اور روٹن ہوجائے او اللہ تعالی ان کی طرف طائکہ کومبوث فرماتا ہے

طوراه وهركريم وكالمار كرساته شهر معراج كولا مكان يش كام فرماي" بیشاوی طبیالرحمه نے بہاں برواروہونے والے ایک سوال کا اجمالی طور برجواب ویا تعا اور طامسي محود آلوى نے روح المعانى عى اور فاهل بيالكوئى مولانا عبد الكيم صاحب نے بيدادى شريف كماشيش اسوال وجواب ومنسل طوري بإن فرمايا ب

اوران ش سے جواملی وربید کی استعداد بالمنی اور روحانی صلاحیت کے مالک موں تو اللہ تعالی ان كما تحديما وراست اور بادواسط كام فرماتا ب بي كدموي طيرالسلام كرراته ميقات شي سر

سوال:

ظیفدادرنا می کی ضرورت تین صور قرن می مول بر السل ما به وراووا کیا mariat com

تطهات

کنٹرول کرنے سے عاج ہویا اس پرموت طاری ہوتھ الی ہود کمل قالت محمال علیٰ اللہ تعالیٰ اور بیتین اسورتی الشرقائی کے تی شنء نمن اور نال ہیں۔

جواب:

امام بیناوی طیبالوسید آس کاجراب بدیا کستن صورتی و بال بونی خردی بین اجراب او فی خردی بین اجراب او فی خردی بین اجراب احداث خواند بینا احداث و خواند و

(عاشیسیا گورش ۸۸ میداور تشییر در تالهایی میده ۴۰ جدادال) کیونک انسانون اور بندون شرح می جهان جامع تشخیم السلام کوشلیفه بینایی کم بسیدانتها و درجه کی در خلاص میشود سرح بر میدر برای زند آن میدند آرایش بینا را میدارد این بسید

کدورت اورجسمانی نظلت اور کرکات ہے ججہدؤات پارٹی قائی انتہائی مقدتی اور فررائی ہے مالانکہ عادت الہید اور کا فواق قدرت کے مطابق افادہ اور استفادہ کے لیے باہم قوائی اور تناسب کا پایا جانا الزم اور شروری ہے۔ لہذا الیے واضط اور در بیار کا درمان میں ہونا شروری ہے جس میں دو بری معانیے واصد متعدد اور پیسی کا وار فررائیے تھی ہو ( تاکہ مالانکداور اللہ قائل کا ساتھ مناسب مال ہوجائے کا اور جداع تھری اور شم مادی ہے قبائی میں ہو ( تاکہ اس مناسبت ہے بھران ہے استفادہ کر کھیں)

الغرض جب نی اور رسول کے واسط اور وسیلہ بنانے کی ضرورت یہ ہے کہ عام بشر اللہ marial.com

ا عجدی شرکری آداد سے استفادہ استفادہ کیا اسکان بادر ہاتھ کی بطائے کا کہا تا کہ 17 اس کے محل طائے کرام نے کی ووصل پرائی نجدی ووسالت کے اعراد واطان کو ان مہادر شروری المجرالي احداث سند ہے کہا گھے کا اس کے محلق شداد فی کرک اور ڈیکھٹو اور کا اس کرنا خال محل و دالل قراد والے ہے کہ کھے اس صورت شک پاری تعالیٰ کا اس اس کی کو ہے ت

کستا خال سنتش و داشل قرار دیاسید کیچکواس صورت شک یادی خال کاس شن کوئیت و رمانت منا کستا مرام جمید اور سبدنا کنده بوکرده چاسته گا اور التراقبانی عمیت اور سید 6 کده کاس کرسند سند برهاورمنو وسید. منا بر در سند سند از احتراف با در در در می مساطعها به مدور برای دادیم و الحقیدی و

حشود بودهد الله بالمن الأحداث بالمياسك بهدات كراميتهم الرضوان كان المراقب المطلب كل المداوات كرك الاستاد الأراء كان المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد ا

تبلیغ حمل برجیشیر واحب است برظیه وانعیزان دادن بزنشه می تحلد خال هلت تسطیح ندهیها افرسول بلغ مافول هلات من دیك دان ام تعمل نشا بلشت رسانه وظله بعصسلات من الماشر ----- «ستكوبات مصدح اول مورش (۱۷) "" كَنْ فَكُمْ فَكُمْرُكُوا بِعَسِدُونَ تَرَاقِيلُ سِيسَةً مِهِا كُمُكُوا وَالْكُوا اَلَّهُ مَا اِلْكُوا اِلْك

" کی گی طرحه به دونه برخی به دونه برخی که مده و با مسال که بازی که او که که او که که او که که که دونه و که که این که در به دونه که که دونه که دونه که دونه به کار که که دونه که که دونه که که دونه که که که دونه که که که دو معتدی که دونه که که که دونه که که

# marrat.com Marfat.com

سعیدات اس کوگوں تک پہنچاؤ ، میں اگر تم نے ایسانہ کیا قرتم نے اس کی رسالت کا نتی اوا تیس کیا اوراللہ اتعاق تبین کوگوں سے محتو ظار مصکے گا'' فاکھ و:

آنخفرے اُلگانی کے حقاق جالیس سال کے حرصہ کنے آنے اور انفا دون و فد مب کوجائز رکھنا بکداس کا پانفسل قائل اور مشقد ہوڈا کی مسلمان کے لاکن اور شایان شان ٹیس ہے۔ ورنہ دو اپنے ایمان واسلام ہے اتھ والو شینے گالمصالیہ للہ

ا بنان واسلام سے ہاتھ وجو بیٹے گالعی افداللہ۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث والوی قدس مرہ العزیز اس امر کی بحث کرتے ہوئے

اگر اندان تامل کنند صریح معلوم تو انتدنبود که بعثت نبی و نصب امام نمودن و باز اور راباعضاه امر کردن بعثایة آنست که شحضنے را قاضی شهر نما بند و گویند که هر گز تکلم مکن و حرف اززبان(بر) میار و کلام خصمین رامشنو مغر طفعل مکتب می فهمد که تمسیمتر محض و لعب صرف است و صفاهت ظاهره مانقد غذ ند بعد، فصد است .

وسلسل مستنب می عیدند و بعد سید و معلق و لغب مدوس است و صد سور و و استان غرض به ست و نصب است . نها با ادرامام کونس برای فارور او کام ایس از داخ طور پرصلوم کرلیس کے کریٹیم کومسوٹ خمل کومپر کا این مقرم کریا جائے اور ماتھ میں میں میں بار کامل کا کرا کا کام ایر کا خاد اور کو کی ترف نها ان پرمت لا نا دادر دلی و درای ایسکا کام مست مثار برطن کسب میستا بهد یعنی شخر بادولت معلق کام میں اور میست نو بداور ضعب امام کی فرض و تا یت کسم امران الله و موافق و موافق و مناتم ن

واگر این تقیه و نفاق انها و واکمه بهخودی خو دمی کنند نه بفرمودهٔ خدا marfat.com

تحديثات 95 يس عاصى و كنه كار باشند و تارك و احب والقول بالعصمة بمنا فيه (الن آعره)

(تحقةُ اثنا عشريه ص: ٣٦٠)

"اوراگر بی تقیداور فاق علی انہوں نے بذات و فورشروع کر رکھا ہے ند کد خداو تو الله کر ان سے تو الا کالد عاصی اور تشیقال موں کے ، اور واجب و لازم امر کے تارک جبدالیں

کے ران سے تو افغالات کا اور میں میں ہوں ہیں۔ معموم مانے کا مقیدہ اس کے سرا اسرمنائی و میانقش ہے ( ٹا)اگر ان کو تنگر ہی و معاندین کی طرف سے خوف و خطر مجی ہوتر بھی وہ کلیز کو تاکہ کے سے با انجیس درکتے ، دانشہ تنائی انجیا میکم ہم اسلام سرکت میں فران کے سر انداز میں ماندوں سے کا ساتا ہو میں خود در مدالا ہے وہ دراوالہ کے

اسلام سے تین شرفر ماتا ہے: الدلیون یا بلغون وسالت الله و پہنشونه والا پیشنون اصداً الا الله و تکعل بالله حسیدلہ جوالشرقال کے کام کام کوکول تک بینچاہے بین اوراس سے ڈرسے اور اس کے طاود دومر کے کی تھن کے سے کام اور کے اورائشرقائی کافی ہے حساب لینے والا ہوئے کے

واگر انبیاء تقیه میکو دند بعرا اذبت کفاروضرب وشتم وهتك حرمت وتذلیل واحراج ازدست آنها می بعشیدند ومی کشیدند.

''اوراً کم انجا و ملیم السلام تقیہ کرتے ہو کھا کی طرف سے مار پنائی ، گائی گھوچہ ، جک عرات، ذلت آ چرسلوک اور ایس لٹالا وغیرہ کیسل برواشت کرتے؟

ر المان المان المساور المراقب المراقب

داخری شاں سے بعیہ ہے۔ کیا ٹی کیلئے تلیخ احکام شرودی فیس ہے؟

ان مع مجتر معرات نے آماز ولادت سے نبوت ابت كرنے كے ليے كا تحقق بد

پیش فرمائی ہے کہ نی کیلے تملی ضروری عی ایس ہے، اور جمبورالل اسلام کا خرب کی بےلہذا ماليس مال تك آب المعلمة مرف يي بول اوز بعدازان رمول بن جا كي وكا جائ الاكال واعتراض ہے؟ لیکن ان حضرات نے بیال وحوکہ کھایا ہے اور دوسروں کو بھی وحوکہ وے رے ہیں۔رسول اور تی علی بعض حفرات کے فزد یک مساوات ہے اور اغدیں صورت نی اوررسول كامعنى يهد انسأن بعثه الله الى الخلق لتبليغ الاحكام (شرح مقائد شرح مقاصده فيرها) لين ني اوررسول و وانسان ب جس كوالله تعالى تلوق كي طرف اينه احكام شرعيه كيلغ كے ليے بيعيم، صاحب كتاب مويانه مورجديد شريعت والا مويا مكل شريعت كى تبلغ كيلے مامور مود مك وى الريمازل موديا الهام ومنامها وقى كصورت شى احكام ساس كوا كادكياجاك-ادراس معنى كالا عدرالت كي تعيرون كردى كى ب: هي السفارة بين الله تمالي وبين المياد اولي الألياب "رسالت اور نبوت الشرتعافي اورار باب عنول بحدول كردميان سفارت كانام ب كويادونون كامفاداور دلول ايك موكيا ليكن بعض عفرات كيت إلى كدرسول كالقظ عام باور في كالمعام عام ب كدرسل لما نكدش سے بھی جس جب كرتى الما تكد على تيس اور يعض نے كها كرنى عام باور رسول خاص ب، اور جمبور كا عاريكي ب، يكن تي شي عوم كم لحاظ ب ب، اس شي عنف وجوه ذكر :0122

marfat.com

Marfat.com

رسول کے لیے صاحب کتاب ہونا ضروری ہے، جبکہ نی کے لیے صاحب کتاب ہونا ضروری بیں ہے۔

رسول کے لیے جدیدشرع والا مونا ضروری بجبکہ ٹی کے لیے شرع جدید ضروری

رسول ہونے کے لیے ملک وق وائن این المروری ہے مرتی الفائد اونے کے

ليدكك وى كانزول ضرورى فين ب، الهام اورمنام صادق مى كانى موتاب-اکر می عام ہواور رسول خاص ہو ( عصے کہ جمہور مالے اسلام کا عی رہے )، و پھر عقائد دسفي ش جو عيد الرسول كاحوان قائم كيا كياسيده واجب التأ ويل وكا- يهال يايد

تاويل ضروري يك من اوسل الله تعالى سواء كأن نبياً أو مرسلا

" جس كوالله تعالى مقررا ورهين فرمائة اور بيبيخ فواه عرف شرح شر بمى رسول موياني

يابيتا ويل موكى كريمال مجازموس بيد كرخاص كاب اوراس سراوهام لى كى ب مينى رسول كوني كم معنى على الإعما ب-اوررسول والى تصوصيات اس عرا المح والتين إي -اور في كامعنى الى يد ب، كم في ووانسان موتا بجر كوالشرقوا في احكام شرع كرتبلغ ك لي اموراور معین فرائے (براس برند)

marfat.com

الفرض رسول ہویائی ہواللہ تعالى كا دكام شرعية كي تمينى وولوں كے ليے ضرورك ب



ار ول و یاده : ب) کفارد شرکتن ۱۰ نیا چنیم اسانام کیشید کر سے دب کسیا قبال تعدالی ، پدهندون النمیسین بعنید الدی او کیاده مرف میان یا سخب کام کے لیے ایک جا نمی آنران کرتے دہے؟ کان حجزد ال امرکا هسود کرشکا ہے کہ میان یا سخب امر کے لیے جان قربان

کردی جاسے؟ نخ بے اگر بیجا ان اللہ رب انورے شہادت و سے دہاہے کریش نے انجیا سے کرام کو پیشراور نغ بے تاکر پیجا انتال اللہ تقائل نے بھٹ اللہ الدیدین صدارین و صدارین ۔''اللہ قائل نے آثام انجا مومبورٹ فرمایا اس صال عمل کردہ (الل ایجان کو) بٹارت و سینۃ والے ھے (فزاب

اور برنس کی ) اور ڈوائے والے بھے (اہل کو وطال کو طاب بارے)" فرانشن وواجیات اور ترام کر دو تر یک کے بھان کے بغیر اور والی چمل کے مورت ش بھارت اور والی پرکل کی صورت شمی مذاب کا وراوا، بااول تم کے ترک پر وجد اور وائی کے تصدوارادہ کے ساتھ ترک پر وجداور بھارت متھورہ تکے ہیں، جب ان ادکام کا بھان ہے۔ بالیا جائے آریشا رسادر دو بروائد ارکا ھیوری کی کمرن مرسک ہے؟

د) رمول کے لیے تحفظ خرط ہوداور ٹی کے لیے شدو توس کے سے کریے کی دو
 در کی دوس کی تعلق ہے کہ مواقع کا خداد ٹی دوس کی کا فادے تم ہوکردہ جائے کا حافق ہے۔
 دار مہر امر پائل ہے۔ ادر کی حمل میں اقرار ٹیس کرمک ۔

marfat.com

تصدیات ) طلاوہ از یں جو اپنے ٹی ہوئے کا شدا تھیار کریں دیکی اداکا مرفراوی آوان کے ٹی بنانے کا متصدی کوئی ٹیس ہوگا۔ اور شان کوگوں کو لاک فائدہ اس کی ٹیسٹ کا ہوگا۔ جبکہ الشرق الی اس سے پاکساور مزوجے کہ دوجے و ب فائدہ کا مرکسے۔ د) طریع برآل ہے کہ اس سے کے تمام رکس اونیا چیکیم السلام پر ایجان لانا

د) حرید برزان بید کداخت کے بے کمام رکن دادیا ہے۔ استام اسلام کی ایمان اللہ قرش ہے اور جب دو فردایا تی ہونا طاہری تدکر میں ادان پر ایمان لا ئے کوفرش خمیرانا کلیف مالا پیمان کے قبیل ہے جو کا اور تکلف مالا بھائی ہالگ ہے۔ ایمان کے قبیل ہے جو کا اور تکلف مالا بھائی ہالگ ہے۔

ز) اغدی صورت احت وقت کے لیے قب دان ہونا خروں کا گا کہ ادر کا ان ہونا خروری ہوگا تا کہ ابسے اس علم فی مورک ہوگا تا کہ ابسے اس علم فی اور کا کا اور کا کا اور کا اور کا کا اور کا اور کا کا اور کا اور

لوث

تعقیقت کیل که: (۱) منامت صادقہ سے پہلے چالیس سال کا فرصہ بقول ان (محد ثین ) کے: نیت آپ کافٹاکھ عالم کی اور دبری رسالت، جبکہ یہ لوگ اس آز شمی آ ماز دلادت سے نیت فایت کرنا چاہے ہیں۔

(۲) گل بحث به و نیست جوانشه قائی اور بندول کردرمیان سفارت به اور افاضر واستفاضه اور افاقه و استفاده کا واسطه و وسیله به ساور این نیست شی مرف این کی کا ذات کی مجیل خوظ به باوراس کا واقی قائم و به شرکتی قوقی کا دقواس کو بیمال زیر بحث لانے کا کیا فائدہ؟

(۳) کی محرم کلگانج (دول سالم حالم ادول یمی بانسل می بول، اور میدانیوش وفتر آ اور موجمهٔ خیرات و یکامت، بیکن بیمال پر پمرم فرخ اور چانی حد مرف این تزکیر ونفیدادد بیمک و تربیت پرنگاه می سال کا از دریت عمل دوالم کیا چاهازید؟ کیاد بال ایسینه تزکیر ونفید اور تربیت دشیل کے بینی تی بی می گلے جی بی جسانی

مالت میں ذخطے پر اور دور آ اقد س کے جم عضری میں مطول وسریان کی دجہ سے بیتیہ فی آم گئی حتی؟ حتی ادل کا بطلان دو منص ہے، اورشق ہائی تشلیم کرنے پر سیالوی والا داستہ اپنا کا اور اس کی نظر پر دعتیہ و اپنا کا لڑم اورشر دو کی خموار جس میں قدرا و عدلی صفحت الدھو او کی ہے اور اس

لتودل کا بدف اور نشاند بنا می الام ب، جب کریے بہت بدا بنگا مودا ب اور ال جمید بن کے لیے ہ تا می کا اللہ بھید بن کے لیے ہ تا مل آخر اللہ بھید بن کے اللہ بھید بنا کہ اللہ بھید بنا کہ اللہ بھید کرا ہے۔ الکا کہ اللہ بھید کرا ہے۔ الکا کہ بھید کرا ہے۔ الکا کہ بھید کہ اللہ بھید کرا ہے۔ الکا کہ بھید کرا ہے۔ الکہ بھید کرا ہے۔ الکہ بھید کرا ہے۔ الکہ بھید کرا ہے۔ اللہ بھید کرا ہے۔ الکہ بھید کرا ہے۔ الکہ بھید کرا ہے۔ اللہ بھید کرا ہے۔ اللہ

marfat.com

بكدمرف بالقوة مول قرية بكى كسرشان --

ان ے کون پوچھے کہ جب آپ کی طرف ے لوگوں کو افادہ نہ ہو، شرحقیدہ وقمل کی اصلاح نه بود بلكه اتناع صدآب كالتي موف اتى طبارت ادر صفاكى ير لكا دير، تواس ميس آب الشخاكا كونسا كمال طابر بوا؟ اورعالم ارواح والى بترارون سال كى ثبوت كے كيا شمرات اور

ما كج اس عالم عس سنائے آئے؟ جبكه ونيوى عمرشريف كا دوتهائي حصه صرف التي تطبير وتعفيه اورتربيت وتزكيه برصرف ہوگیا، اور صرف ایک تہائی حصدامت کے کام آیاء "وومرول کے لیے اس عرصہ میں بالقوۃ نی

ہونے"یا "صرف اپی ذات کے لیے بالنعل تی ہونے والے" دونوں اتوال ش کیا کوئی خاص فرق سائے آسکا ہے کہ پہلے تول کو سراسر ہداد بی قرار دے دیاجائے ،اور دوسرے تول کو مرامرادب وتتعيم؟؟؟

 (۵) آگریے ندہب وسلک اور نظریے وحمدیہ قابل قبول اور لائق احتداد ہوتا تو ا كايرين طت ايد اوكول كو جالل وناوان اورهن ولم اوروائش وينش سے مارى اور خالى كول مفہراتے ؟ اور اس كو دين وقيهب اور مصب نيوت اور خلافت كے ساتھ بدترين عواح اور استهزاه كيكو قراردية؟ جيداك معفرت علامه بمرسيد اورحفرت امام قرطبي اورحفرت شاهميد العريز رهم الله تعالى كارشادات تظرفواز موسيك يس-

 (۲) طلاه وازی، جواتی ای یحیل و تربیت اورتصفیه و تزکیه ی معروف ہوگی وہ لوگوں کے لیے تو تھی یا لقو ۃ بھی ہوگی شدکہ پالنسل ، اور اگر اپنے لیے پالنسل ہو بھی تو لوگوں کو اس کاهلم وحرفان کیسے اور کے تکر حاصل ہوگا؟ کیا ان پر بیدا طلان لا زم ہوگا کہ عمل اپنے لیے تی بن ہو چکا ہول اور الی پخیل کے بعد تمہار ابند و بست کرتا بول؟ بس تحود ا مرصه مركره و يا نوكول كوفيب كاظم وحرفان حاصل كرنا لا زم بوكاتا كد

ان کی نیرت معلوم بھی کریں اوراس پرائیان بھی لائیں ، بینوا فقو جروا۔ طفر عجد :

ادر معام محققین حظرات ای اگر ما فیگای کا تا وادت سے توست بات کرنے

سے حضرت میسی علیہ السلام اور حضرت مجی علیہ السلام کو کین شم مضح والی تبدت کو دلیل

بناتے ہیں محرامیوں نے وقتی محمد کو محتاز میں مطالعات کے انجم یہ ساتا اعلانات کیا،

مال و دیے جائے کا افرا و رکواتی اوال ایک کے ساتھ مامور ہوئے اور والدہ باجدہ کے ساتھ

مرواصمان سے جائے آئے کا باشدہ ہوئے و فیرو و فیرو کا اطال فرا را داور ای میٹیت کو والی محرار میں

مرواصمان سے جائے آئے کا باشدہ ہے و فیرو و فیرو کا اطال فرا را داور ای میٹیت کو والی محرار میں

مرواصمان سے جائے المیان کا محمد محمد موسا و ماروں کو معرف کا داور باجد و میں ماہد المیان کی مجمود میں موسات کیلئے بیدا کئے محمد ہیں باہد ا آوا سے خاتی

اگر چھول ان حضرات کے بی سے لیے تیلئے خرطاد اوٹرٹن ٹیٹل ہوئی و ترام اور کردہ خر کی بھی ہوئی ، یک بیٹیا سخب امر ہے، تہ بلورا حبّاب می انتخاب تا گھا آتھ فرا کے رہیے ، اور ابینے مشن اور متصرفحکتی اور مسلمیف بعث ہے آگا وفرا کے رہے ۔ یکن تعلقا اس طرح شدہ الکھ کل سکوت اور خامرتی احتیار فرائے دکی، قول آبانا پڑنے کا کریے وہ دواری آپ کوم سادر موتی گائی۔

كياروارح كالمين كايشرى لباس من خطل جونا ان من كوني تخروتبدل پيداكرتا بيديائيس؟

دور کے دو کلالات اور قر تمی جرائے اورائے اور قر وول حالت میں حاصل اور تے تیں بدل عمی طول ویر یان کے بھال اور قدم کی ہے جمیر کر جمھ لیا ہو تا تعمل ہے جمیر کر جمھ لیا ہے۔ \*\* marfat.cog

تعدون المسلولة والتسليم يقول يعن مونيات كرام إدرم فاع مظام عالم إدواح ش أي تقادر

الده الو الدسلوية والمسلومية جول اسم الموسوعة في الموادر كالتي هفام عام الوادال من الما عليه ودر اردار ما انها عليم على المالم الأنها و ريساء وتسهم الدلاكتة بتسبيعه آب كافو والقرب الشرق الى مردى به كان والك الله و ريساء وتسهم الدلاكتة بتسبيعه آب كافو والقرب الشرق الى كان مردار المح القراء واجاح من من محمد على الموادر المح القراء واجاح من من محمد على الموادر المحمد الموادر المحمد الموادر والمحمد الموادر والمحمد الموادر والمحمد على الموادر المحمد الموادر المحمد الموادر والمحمد المحمد ال

سکھلاتے ہیں۔ ابتدا عمی آرادت کا محم (اقراء) من کرآپ کا کا اصافارت کرتے ہیں کہ شمی پڑھا ہوا ٹیس ہوں اورا سے باربارسینے سے ساتھ لگائے اوروپائے اورائی کا استفادی کے ڈرسیے بشرے سے کو منفوب کرتے اور دوھائے دو وزائے کو قال کرتے اور عالم کا کسکر سے اور والم کا کسکرساتھ اور عالم بالا و عالم

صوب کرنے اور دومانے ہے ہوں اپنے ہی فاص کرنے اور مان ما مقد کے میں اور اور اپنے غیب کرما ہے آپ کاربا وصلی 6 تکر کے ہیں جب آپ گھٹا کا بیزانی وی شدہ نازل ہونے وال آیاے کہ الاور شافریا کے اس اور کرکھنے پر کس قدر واضعرائی کیفیت طاری تھی کشب احادیث اور کس میرے شمان کا مطافعہ کیا جا سکتا ہے۔

# بلى وى والى مديث كمتعلق چندخورطلب امور:

ادن: چرانگرائن مایالام آپ کویدے کا کدیا ہے آیا آپ کرا کے ایں حصی بسلط مسلبی السجید کی کردائش بیان کا گاگی اسکا اس سے نیادہ marfat.com

دبانامير عالينا قابل برداشت تغار (لوث)

بدعنى الصورت عمل ب كدالجحد كلقظ يردخ يزهاجائ يكن أكر (حصى بسليد منى البعد) زير كراته يرحاجات ومعنى يب كرجراتل طيداللام مجعديات من الى

توت وطاقت کی انتها کو کی گئے اس سے زیادہ مجھے دبانا ان کے بس میں تیس تعا۔

سوال بیب كرعالم ارواح ش آب والمنالان كے ليے تى مول اوراللہ تعالى سے براہ راست تعلق آب كا مواوراس سے فحوضات و كمالات حاصل كركے ان ارواح قدسيد كي اصلاح و تربیت فرما کی او لا محالدات کی روحانی قوت و طاقت ان سے بدرج از اکد اور ارفع مونی جا ہے جيے كدلازم وضرورى ب كدير تي اتى احت بروجانى قوت وطاقت اور صلاحيت واستعداد میں زائداور برتر ہواورارخ واعلی تو مجرآب کی قرت برواشت کا انتہا م کو پین الوراس سے زائد وباؤ برداشت ندكرسكنا قائل تصوريس ي

دوسرى صورت شى جرائل كى قوت وطاقت ايك فض كود بائے ش اپنى الجاكو في جائے جوكركوه طوركوا ففاكرئ اسرائل كرموول يرلاكر فضاش كحثرار بااور يتج يحينك اوران كو كيلز ك تم كالمنظرر باجب وهوعا كرها تورات تول كرف يرآ ماده و مح تووايس اسا في سابقه جكرير لے جا کرر کھ دیا۔ لوط طبیہ السلام کی قوم کوجاہ کرتے وقت ان محیطاقہ کی زیمن کو محل تہہے اشا كرآسان دنياكةريب لي جاكرالناديا اوران كانام وفتان يكى مناديا آق قوت وطاقت كلالك يهال اتناكر وراورضيف اور محيف ونزار كول مور باتها كدايك فض انساني كود باف اور جيني ش اكي قوت وطاقت الني انجة كويني من ولاي الرشليم كرنام يسته كرمجوب كريم عليه المصلومة والتسليم كاروح اقدى كرتج واوربدان يتعلق يقل قوت وطاقت اورتي جوبدن من marfat com

تعيدات 105

طول دسریان کی مدسے ضعف وٹا توانی ہے دوجاں ہوگئ تھی۔ محمر جس معراج شریف سے اللہ تعالی نے مشرف

کر جب سوراج شریف سے الشرقائی نے شرف فریا تو اس وقت بدن اقدس مجی مرامر فور بنا ہوا تھا اور دون اقدس کی خدادا واستعدادات اور ملامیش سے تنجیور شی مانع اور مائی بھیں تھا اس لیے جزائیل ایمن اثام ترقو تو اس کے باوجوداد واجب و بافیام موالدی شدہونے

چون در دوستی مختصب یافتی حسنانس وَصسحبت چیزا تسافتی بشو گفت مسالاً: بیت العزام کشه ایر سمامل و سی بو تو شوام محمیماندی کا بجاب کیافتا؟

اگر کیکر موے یہ تر پیم فرورٹی تسیسنگسی ہو ز د پیم صرف ایک بال کی مقداد آگ جائے ہے بالکست کا اندیشدی ٹیمل بیٹیں ہے ، کیک مانگ اوصام وخیالات کا فاکد ٹیمل ہوسکت اور گار وہ کی جوائش ایشل بیٹی ہے رمول کن المائک، بک وہ انجام فسسے کی فیصلہ سے بدرے ہیں اور مضعدت تحالیج ہیں۔

بسگلفنا فوا الر صبحالم نصائد بسائدہ کہ نیرونے بالم نصائد کیڈا چھکے شکم کے بنی جادہ تھیں ہے کہ حالم ادران بھی ہوتے ہوئے جب کریم منگلاکی طاقت بود آدائی اورقی صلاحتی اوراستعمادی اس بنوی حالت سے تلقے تھی اور جڑی حالت والی طاقت کچروہ اوائد کا کہاں اوراستعمادوں سے تلقب ہونگاتھی۔

یک میروط نے املیم اور قرارا مدیدے نے دوسرے کل سے حکق جان فران فر ال ہے کہ اب چرانکل طید السال م چڑی جالت بھی ہے جب کرس وقت کی حالت بھی ہے جب کرار طوابعد فلعد الرق کا یک مرکز کے جات کی الے انداز الرق جالت بھی انجاق و دو المام کر سکت

106

( الدخد موعمة القارى شرح يفارى جلداول عن عده وارشاد البارى جلد اول من ٩ مرقاة شرح معكواة جلدااش ١٠٨ ، افعة المعات جلد الرعاس

عبارت لما حقيعو:

لاشك ان جبراثيل في حالة الفط لم يكن على صورته الحقيقية التي تجل

بهاعند سندة البنتهي وعندما رءاء مستويا على الكرسى فيكون استفراخ جهده بحسب صورته التي تجلئ له وغطه و لذا صحت الروايات اضمحل الاستيماد

" با فك وشرجرا تك عليد السلام أي كرم والتفاكر ميد عدا كرد بات وقت افي السلى

صورت برنیں تع جس کے ساتھ سدرة النتنی برجلو گر ہوتے تھے ،اور جس کے ساتھ آ ب اللہ ا نے اس کوآ سان وز بین کے درمیان کری برجلو ، گرد یکسا تھالبذ انسکی طاقت کا اپنی ائتها کو پہنچاس صورت کے اعتبارے ہے جس ش وہ جاوہ کر ہوئے اور آب کو جمینیا اور جب میروایت مجمع طور پر ابت بي استبعاداورريب وتردوك كوكي مخيائش فيل بين

مقام خورے كدا كرصرف وقتى اور عارضى بشرى روب اس قدر ماكل اور مانع موسكا ب تو کیا اصلی اور حقیق اور دائی بشریت کا اثر کا برتی بوگا اور اکی طرف ے کوئی رکاوٹ اور مالع پدائیں ہوگا؟ بنینا اڑ کا ہر ووالا زم اور ضروری ہے اور بین ای صدیق اس امر کے شاہر صادق

اوردلیل ناطق ہیں۔

حضرت عزرا تل عليدالسلام حصرت موى طيدالسلام كياس حاضر موت إس اوران كو موت تول کرنے کا عممائے ہیں، کہتے ہیں اجب ویك رب تعالی كى بارگاہ شرا صاخرى دو او جوالي طور برحضرت موى عليه السلام ان كمند برمكا دسية كرت إلى جس سع اكل آكم يحوث ماتى بودودالى ماكراشتالى عوض كرح ين اوسلدى الى عبدر لا يويد الموت

تحييات 7

و قد هفاعیدی اے بادالہ! آئے بھے ایے فخص کے پاس بھیجادیا جس کا ادادہ ڈائیل آف ادراس نے بری آٹھ پھوڈ وی ہے ہو داللہ علیہ عیدہ آزاشاتی آئے ناکی آٹھ درست فرمائی

اوراس نے بری آگھ چھڑڈوں ہے خو داللہ علیہ عینہ آزائدتان کے ناکح آگھ ورست فر انگ اور مابقہ مالت پونائی بیچے کے بخاری مسلم شریف شمیشن علیدہ اے سکو ر پر فکور ہے۔ موال سری کرک کی الحدی انجراف علیدہ اس سی 12 کی الحدیث میں اس کرک اس کھری نا را اس اس کا رک

ادرمایقد حالت کرده کال چیسے کے تفادی سم تم فیف میں سم علیہ دوایت سکور پر فراد ہے۔ موال ہے ہے کہ اگر ملک الموت اپنی حالت شی ہوتے تا کہا ان کرموی طیا السام کا مکا گلے سکتا تھا اور کیا دو اس سے متاثر ہوسکتا تھے؟ اورالشہ تقائی ہے اپنی اس تکلیف اور اپنی ام فٹکاہے کرنے کی فوجت آسکتی تھی اورالشہ تھائی کی طرف ہے۔ اس کی عمالی اور روشکی کی شرورت

شکایت کرنے کی فربت آسکن کی اور داشد تھا لی کا طرف ہے اس کی بھال اور درشی کی شرورت چیٹر آسکن تھی ؟ چینے انجیس قرانا کالی تجرو در آسکانی دونوں صالتوں شرفر قرآ کرنا شروری ہے اور اگر تھن درپ بھری افقیا در کرنے کہ اور اس صورت بشربیٹ شمشکن ہوکر طاہر ہونے کہ بیٹیریلی اور اگر پنے رکی اور افضائی کیفیٹ ہائی جائٹ ہے تو حیثی بھری ہون عرب من عبد اور مجرس ہونے کہا تک

طرح کی انتشائی کیفیت اوتشیروته ل والی حالت و کیفیت کیوگر وقوع پذیرتیں ہوگی۔ چہارم: حقام خورے کر سردالان پارٹھنگائی وق کا آخاز سے خواہوں کے ساتھ کیوں کیا گیا جند آپ ٹھنگائھائم اروان عمل انجاء کرام کے کروان اورطانگ کے لیے بی متحداوران کے مسلم اور مراج محملہ وادروں عمل انجاء کرام کے کروان اورطانگ کے لیے بی متحداوران کے مسلم اور مراج محملہ وادروں تھا ہے جہ برزیکا واجس انجار کیا جھی وہورت بھر دون کے روان

مر لیاج پہلے دن عن کیوں ند هنرت جرائشل ایشن اپنی اصلی تکل هشور دست شدہ وی ساکر حاضرہ و سے 2 چھ او تک سے جو تواہیں ہے اکتفاء کیا کمیا بعد از ان جرائیل علیہ السلام بشری حالت شمی ذخل کر حاضر خدمت ہوئے ہے۔ شمار ان کمی سور ان میں اور اور اور ان کے دیکھ سے مصلح میں این فران اور ان

ملائے اسلام اور مقترایان انام نے اسکی جو تھت ومصلحت بیان فرمائی وہ ملاحظہ

فربادی: چنگر آپ گافتانها است جنری میں تھے انوانک اور کیلی وقد می حضرت جرو تکل مایہ اسلام کا این اسلی کل صورت میں عاد ل بوجا آپ کیے کیے تا تال برواشت ووجا تا لہذا تھے۔

ف خدادی کا فقا شامیده اکریچ خابی کے ماقع آقاز کیاجائے تاکر عالم فیب اور دومانیت سے آپ کا دید و آخلق قائم ہوجائے اور فزول وق تک کی آپ گفتار کے بدن اقدس میں استعماد پیدا 2 مو مائے۔

علام منظل في قرار من إن العالم المنطقة المروما لتلافعها العلك وياتيه بالصريح العوة بعدة فلا تحتملها التوى البشرية بغايا الناس عمل العوة

(درشان الداری بلداد ال معاقد دی شرح سلم بلداد ال ۸۸۸) ترجر: سیخ خوابوں کے ساتھ آپ پر دی کی ابتداء موقد اور مرقب اس کے گی تاکہ ایا تک فرویز دی می آمداد داخ کا دو مرتز کنید بالا یا تک آپ پر زول نسه دورشآپ کے آفراک میشر اس کے تھی شدہ میں تک بلدائن فعمال کے ساتھ آپ کے لیے آفاز کیا گیا۔ علاسی کمان میں وقاعلی اس طرح کی تک میں ان کرتے ہوئے فراستے ہیں:

انعالبتده شنطنته بالرفيالال) كتبتاهير الكرامة و صدق الده دين المستيناسا قلت وهومتتسنى الامودالقدر يعبده في الامود الدينية والدنوية ( مبارا المراه-١٠) آر سائفاكم روك كي ايتار سرح تواييل كرماته موثي (عالي كرمات وكرت كي

آب المنظام وقت کی ابتداء سے فراین کے ساتھ میونی (۲) تو کرامت وفرت کی بشارت اور سے فرایس سے آغاز کیا گیا تا کہ حالم فیب دروجانیے کیا تھا کا کوائس حاصل ہو جائے ، شمر کہتا ہوں کرجود نے اور دیشید کوائٹ اور دید پر دیدیور تی پنے میون ان کا فاضا ہی ہے۔ ملاسبہ مرادالہ میں تھی نے وقت انشرائے ہم 18 انقادی شرح بخاری عمل موال وجواب کی معروث عمل میک محمد میان کرتے ہوئے کہا !!

اجيب بانه اتما ابتده به (قي) تهيدي باوانل عصال الدوة وتباشير الكرامة من صدى الرقيا مع سماع الصوت و سلام الحجر و الشجرعليه بالدوة درقية الشوه ثم اكمل له الدوة بارسال البلك في المتطلة كشف له عن الحقيقة كرامة لد

تحقيقات

(عمرة القارى جلدادل ص١٠)

اس وال كاجواب بيدديا كمياب كراجا كك فرشته كينزول اورصر كالبوت كينزول ے آپ گاٹیا کا کے قوائے بشر پیفٹھل ہوجاتے اس لیے خصال نبوت کے مبادیات اور تباشیر کرامت کے ساتھ آغاز کیا گیا لیخی خوابوں کا سچا اور برحق ہونا بھع نیجی آوازیں ہننے کے اور فیجرو

تجر کی طرف سے نبوت والے لقب کے ساتھ سلام سننے کے اور نوروضیاء کے مشاہرہ کے ۔ پھر فرشته کو بیداری میں نازل فر ما کراور حقیقت سے حجاب اور پروہ بٹا کر آپ کوعزت وکرا مت بخشتے

ہوئے آپ کی نبوت کو کائل کردیا۔

علامها بن جرعسقلاني رحمه الله تعالى في فق الباري بي اس حكست ومسلحت كواس طرح بيان فرمايا:

مناسبة آلايةللترجمه واضحمن جهة ان صفة الوحى الى نبيتلات وافق صفة الوحى الىٰ من تقنمه من النبيين و من جهة ان احوال الانبياء في الوحي بالرقيا كمارواه ابو تعيم في الدلائل بأسعاد حسن عن علقمة بن قيس صاحب ابن مسعود

رضى الله عنه قال ان اول مايوتي به الانبياء في المنام حتى تهد أ تلويهم ثم ينزل الوحى يعد ذالك (زير حديث ابعدائر وحي)

آيت كريمالا اوحيدا اليك (التماه:١٩٣) كى مناسبت رجداور عنوان كماتح واضح باس لحاظ ہے می کد ہارے نی مرم الفظام نازل موغدال وی کی صالت و كيفيت آپ ما المناب المريف لا نوال المرامي والمياللام كرموافق ومطابق باوراس لحاظ سي كر تمام انبیا مسلم ماسلام کی ابتداء دی ہے خوابوں ہے ہی ہوتی ہے جیے کہ منقمہ این قیس جو کہ حضرت عبداللدين مسوورض اللدعن يحمعاحب اورشاكروي سايرتيم في علالل النهوة عمل اسنادس كرساته ووايت تقل كى يريميله كال انبيا عليهم السلام كوفوابون على عادم حاصل

تمينات

ہوتے ہیں اور آنکشافات ہوتے ہیں تی کہان کے دلول کوسکون دقر ار حاصل ہوجاتا ہے بعد

خیب سـ آواز یرسنالی و یک عمی اودرسان سال شکسالودهٔ یا دختا کولونی کاهم تولی تکی هم تولی تکاری این تحقیق آخری ا حمی اورا تخدسال بخشد کسب تا نظافتر به برای تا در این تا این میشود شده میشود کند. از کشب مسیسرت و استادیت و بیگر معلوم میشود کند این سنال بیش از طهود

نبوت بود وحکمت درآن تحصیل استیناس وایتلاف بعالم ملکوت بود تا ظهرورآن یکایک سبب انهنام بناتی بشریت و اضمحالال رسوم انسانیت نگردد و بداو معود حصول استقرار و تمکین دروقت وحی بعض اوقات از ثقل و تعب می

و بداو سود حصول استقرار وتعکین مزوقت و حق بعض یاوقات از تقل و تعب می پیافت که از عود میرفت والله اعلم و برهرتقفیهرایی روایت بعد از نبوت پانزده سال او در مکه بود بعد ازان هموت کرد بسوئی مدینه منوره \_

(اثعاثلمات حلد ۽ ص٥٣٠)

:2.1

کتب میرت اورا مازی کی دیگر کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیفیات آپ پر طاری ہوتی خیس نیوں کے ظہور سے گل اوراس شرائحت بے تھی کہ ما ام مگوت اور عالم بالا کیا تھی اس اورالفت کا طمہ ماصل ہوجائے تا کہ کے برم اورا بیا تک ٹیوٹ کا نزول اور طبور ہنائے بڑریت کے انہدام اور رمیم انسانیت کے اضمال کا عرب شہن جائے ۔ بکد (اس قد چواور قدر میگل طریقہ پر) استقرار دیمیں اور مکون وقراد کے صوب ک یا وجود پھن اداقت نزول وق کے وقت آپ

marfat.com

المستعدات مرافع استدر بر برد اور گرافی عوس فراس مع کراین آپ سے برگاند موسات مع فراک کرد تر رسی طریعة اعتبار در کیا جاتا اور ایوا میک دی نازل اور جاتی تو بھر آپ کی مالت کیا بعد تی راوات

اظم \_ بہر تقدیر اس دوایت کی دوست آپ تا آگانا احسال تبدے اور زول وقی کے بعد چندو سال تک کمر کرمد بش قیام پذیر ہے بعداز ال ہدیدہ نور و کاطرف انجزے نم بائی دو مرکی دور داندن کے مطابق آپ میرے حاصل ہونے کے بعد وس سال یا تیموسال کمکر مدیش قیام پذیر ہے۔

علامة مطلاني رحمه الله تعالى في قرمايا:

كانت مدية الرءوياستة الثهر فيما حكاه البهيقى فحينتذيكون ابتداء

النبوقبالروه یا حصل فی ثهر ربیع الاول و هوثهر مولده واحترز بقوله من الوحی ممارای من نلائل نبوته من غیر وحی کتسایم العجرو اوله مطلقا ما سمعه من

بعیدا الراهب کمیا علی التوصلی بسندن صعیع (در فادان ارزی بلدادل س ۸۰۸) نی کرم گافته کے سیچ خوابول کی حدث امام تنتیق کی روایت کے مطابق جد ماہمتی تو اعربی صورت خوابول کے ذریعے آپ کی نیزت کی ایتقاء آپ کی ولادت باسعادت واسلے

میرید مینی رفتا الاول ش پائی گلی مین الوق کے القاظ و کرفر با کروق کے علاوہ دیگر ولاگل اور علمات نبوت سے امتر اذکہاہے جو آپ نے ملاحظہ اور مشاہدہ فربائے بھے کہ پتر وال کا آپ کو ملاح میش کرتا اور ولاگل نبوت اور امارات رسامت سے کل الاطلاق کا کی ولٹل اور علامت وہ ہے

ج آپ نے بھیرادا حب سے سنا۔ امام این جومستقالی رحمہ اللہ تھا گی فرماتے ہیں:

ان الله فطر معيد النصح على التوحيد و يفعَل الاوقان اليه ووهب له اول أسباب النبوة وهى الرويا فليا رأى ذالك أعلى الى الله تعالى فى ذالك فكان يتعبد

marfat.com

يفار حراء فقيل الله عبله واتع له التعبة قال البهلب ما محصله قصدالبخاري رحبه الله تعالىٰ الاغبار عن حال النبي عُنْيَاتُهُ في حال منشأ له و ان الله يفعن اليه الاوفان وحبب اليه خصال الخيو و لزوم الوحنة قراراً من قرناء السوء فلما التزم ذالك اعطاه

112

الله على قدر نيته و وهب له النبوة كما يتال النواتج عنوان الخواتم ولخصه بنحوس هذا القاضي ابو بكر ابن العربي-قال ابن المتيوفي اول التراجع كأن مقدمة النبوة في النبي ذات الهجرة الى الله بالخلوة في غار حراء فناسب الافتتاء بحديث الهجرة. (مح البارى جلداول ص٨)

الثرتعالي في عركريم عليه الصلوة والسلام كوتوحيد يراوراوان اورامنام كي عداوت ير يدافرمايا اورآب الطفة كواساب توت عي بي ببلاسب يعنى رويائ صالحه طافر مايا-ان ك و يكين يرآب اللينام كي توبرخالص الله تعالى كى طرف موكى چنا نيرآب الكينام كاروا بس عبادت كرنے ككي والله تعالى نے آپ كائيل قول فرمايا اورآب يراحي فنت كوكال اورتام فرمايا امام

معنب نے فرمایا جس کا خلاصہ بیے کدام بخاری علیہ الرحم کا متعدب ہی مرم کا فائم احوال منشا اورآ ماز ولاوت کے کیفیات ہے خبر ویتا اور یہ کہ اللہ تعالی نے اوٹان وامنام کوآپ ك بال مبوض اورنا يسديده تشرايا اورخير ويملائي والى تصلتون كوآب كم بال مجوب ومرغوب تغبرایا اورخلوت و کوشه گیری کوآپ کے بال پشدیده امرتغبرایا برے ساتھیوں کی محبت سے فرار اختیار کرتے ہوئے جب آب اللہ تا ان امور کا الترام کرلیا تو اللہ تعالی نے آ پکوآپ کی نیت اور خلوص کے مطابق تو از ااور آپ کو نبوت عطا فرمادی جیے کہ حش مشہور ہے اور زبان زوعوام و

خواص ہے كہ آ ما زانجام كاعنوان اور تر عمان مواكرتا ہے۔ حضرت قاضى ابو بكرين العربي في بحي اس طرح كي تعيير اور تخيص اس مقام يرفر ماكي ب علامه ابن المعير رحمه الله تعالى في حديث جرت كرماته بإب بدوالوي والبعث كي ابتدا marfat.com

الحيفات 113

کرنے ماہ بنادی علیہ الرحمہ کے زویک محمد وصلحت کیا ہے اس چترہ دکرتے ہوئے فر با کرزاج میں سے پہلے ترجمہ من فیکر کر الکھائی نبوت کے مقدمہ اور بدوا بان قالین ماند حراجی خلوت اور کوششنی کی صورت میں اجرت الی الشد (حس کو اجرت و دو طن سے تعبیر کیا بنا ہے ) تو صدیدے اجرت کے ساتھ واقتیاح کرنا مناسب اوا اورود برے اجرت کا داما وقتی بدد الوق اورا ماز نبوت کے ساتھ واقع کا جو گیا۔

حكى الههيقى ان منهة الروه يها كانت ستة اشهر و على هنافابتناه المبوية بالروه يه وقع من شهر مولنه و هوريهم الأدل بعد اكماله اربعين سنة و ابتناه وحى اليقظة وقع في رمضان  $(\hat{b}^{\dagger})$ 

امام تکل در اللہ تھائی نے جان فر بالے ہے کددویا سے صالحہ کی حدث جو مائی تو اعدری صورت نجدت کی ابتدادہ یا سے صادقہ کیمیا تھا ہے کی والاوت مبادکہ والے مہید بیشن دفتی الاول شیں ہوئی جکہا ہے ہم دشر بیش کے چاہیس سال ہورے کر بیٹے تھے اور بیواری شی وی نجدت کی ابتداء در مشان السارک شی ہوئی۔

عن الشعبى انزلت عليه النبوة و هو اين اريعين سنة كلات بنبوته اسرافيل قلات سفين الناء اعرجه اين ايى عيقمة عن ناود بلقط بعث للاربعين و و كل به اسرافيل قلات سفين قد و كل به جيرفيل صلىً الله عليه وعليهما وسلم-

حضرت هی رحداللہ تقابی ہے مروی ہے کہ آپ پرنیت نازل کو گا جبہ آپ مالگانا پالیس سال کے جے بس تمی سال بھے حضرت اسرافیل آپ کرتن اور مصاحب سے الخ اس مضمون کو این اپنیٹر نے واڈ د سے ان فقوں کے ساتھ دوائے کیا ہے ۔ کہا تخضرت الگانا پالیس سال کا عمر عمل میں وٹ ہوئے اور کھیا سال بھہ حضرت اسرافیل کو آپ کے لیے ویکس اور دساز چاکم ایسان ال صفرت جہز انگر ویلیا اسلام کہ آپ کے لیے امرواد در مکافی شہرا ایکا۔

**هيەنت** 4

ان تعر عات كوطاح الكرف ك بعداس امر عل فك وشرى تطعا كول مخوائش باق نېير، ده حاتى كاملين واكملين نورى نما داورنو مانى ح*قا كق والى مستي*اں جب بشرى صورت و**ش**ل اورانساني حالت وكيفيت عن وعلق عل وان عن مرور بالحرورتغيروتبدل ياياجا تا باورهالت تجردوالى قدرت وطاقت اوراستعداد وصلاحيت برقر ارتبيس رائ اوربشرى عالت خواه ووعارضي روب بی کیوں نہ ہو تھا ب اور مالع بن جاتی ہے جہ جائیکہ حقیقی بشریت ہواور وہ بالکل تھاب اور مانع ندسنے اور سید عالم اللفائم کی وات اقدس ش بیانتھالی کیفیت یا کی مخی تھی اس لئے مرحلہ وار اور قر بی طور برآب بروی نازل ہوئی تا کرکام اوراجا تک جرتکل این کے اسے اسلی روب عمل اور مکی شکل وصورت میں خاہر ہوئے برآپ کی بنائے بشریت منیدم تی ندہ وجائے اور توائے بشريدمغلوج موكرى ندره جائي جبكاس جاب بشرعت سالك مون اوراينا حقق ملوه دكمان يه وسكاب كرجرتك اثن اسينه والدوح المح كربيتيس كما قال مو لاتر دوم: احمد ار بحثا بدآل بر جليل تا ابد ب بوش ماء جرتكل لبداحج وتعلق والعراحب كابابهم فرق فوظ وكمنالازم اور ضروري ب-روح محرداورروح متعلق بالبدن كافرق:

گل زاح می سن اس منطرش که یک مرا تلکه یک را اور این اور حقیقت مید بعدا لم ادارات شد با انسال در محل طور بر ادوان آنجا و منجم المثل اور دکا گل سک مید می ادر دیش ارسال مداوره الم اجرام می افزور که بعد چاشی مسال کل با انسال اور محل طور بر یان در محد و اسک اور این اور محد و اسک اور ادارات امرا محمولات و در کار در موان بحد بدا افزار قدید و با ساح بست و اسک اور این اسک و اسک اور این اسک و اسک اور ای شدرت و قدت ادر داخت و از ایانی این می موتی به بیداد رایان می می کار قدر و داخت اور قدرت و استادات می میرود و بدایش می موتی به بیدارات می این می موانی این اور این این اور اسک اور اسک این اور اسک

115

هم پروتر بیت شم معروف موبیاتی این آو آگی دو مطاحیتی اور استندادی اورقد تمی اور آدای کال کرور پر بیاتی میں اور بدنی تمثمات اورجسانی کدورت کی وید ہے منظوب موبیاتی ہیں ۔ کین جب مجاہدات وریاضات اور محادات واعمال شاقد اور دکر وکٹر شما انہاک اور اعتقال موبیا تا ہے اور روس کو روسانی فند الحقیق ہے اور مجاوات وریاضات کے الوار سے بدنی تمثمات اور جسانی ظلمت اور کدورت و در ہوئے تی ہے تو روح کے انوار کو ان ظلمت و کدورات پی ظلمیہ

ما مس ہونے لک جاتا ہے تی کہ بندہ اس مقام ہے تی جاتا ہے جس کو تر سیڈر انٹس اور تر ہے وافل تے جسے کیا جاتا ہے اور جس کی بدولت بندے کو تا کے صفات اور تائے ڈانٹ صاصل ہوجاتی ہے اور وہ الشرق الی کا زوال صفات کا بلکہ اسکی ڈانٹ پاک سے انوار و تجلیات کا عظیم کالی بن

اور وه الله تعالى كى لا زوال صفات كالمكداكى ذات بأك جاتا ہے جيسے كماس مديث وقد كا كارول اور مقتصى ہے: -

ما تقرب الی عبدی بشنی احب الی مما افتونیت علیه ولایزال عبدی پیتوب الی بکترة الوفال حتی احبیته فالما احبیته کنت سعه الذی پسم به و بحد ا الذی پیمبر به و بده التی پیمشی بها درجه التی پیمشی بها العدیت رواه البخاری-فال مرشم بهم برگرفرش کا دادا می به حرار الشقائ کا قرب ماصل کرنے کا کوئی محب ترین واریدیش به اور بنده فران کی کوت کا بدات استران کے ترب متا کا

محیب ترین اربید تکس ہے اور بدخد اوس فی طرحت الاستان سے مرحت الاستان سے مرحب ہو ہے۔ باتا ہے تی کا مالد تعالیٰ است متام مجمع ہیں ہے تو قرار دیا ہے توجہ ہیں اس منصب کی فائز اور تا ہے؟ اللہ تعالیٰ کافور اسکے کان بمان جاتا ہے جس سے دو مشتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فور ہی اٹکی تمکن باتا ہے جس سے دور کیکا ہے اور دول اور اسکا پاکھ فائل ہے جس سے دو مکارتا ہے اور ولی اور اسک

پاؤں بنا ہے جن سعدہ چا ہے۔ امام ازی طب الرحسے قرما إ:

ر وموسع وحسوري ان جيمر الروم ليس من جنس الإجساد الكاننة الفاسنة المعرضة للتفرق marfat.com

وحييات 6

والتمرق بل هو من جنس جواهر العلاككة وسكان عالر السؤل و دو 5 البتعد سين المتطهرين الذاته لما تعلق بهذا البدن و استفرق في تدبيره سارقي ذالك الاستفراق الى حيث نسى الوطن الادل والمسكن المتقدم وصار بالكلية متشابها بهذا البدن الفائد و ضعفت توته و فعهت مكتته ولمر يقدر على شفى من الانسال واما اذا استانس

الفائسة و صفعت قوته و فعيت مكتته ولد يقدد على شنى من الانصال واما انا استانس بدعرفة الله ومعيته و قتل انفعائسه فى تدبير هذالبدن و اشرقت عليه انوار الاروام السعادية العرشية العقدمة و فاطنت عليها من تلك الانوار قويت على التصرف فى اجسام هذا العالم مثل قوة الاروام الفلكية على هذه الاعبال و ذاك هو الكرامات

(تغيركيرجلده ص٢٧ و٨٧٨)

27

قدرت حاصل ہوتی ہےاور بھی کرامات ہیں'' لیمنی کرامات کا دار دیمار روح کی اصلی حالت کی بحالی پر ہوتا ہےاور عالم بالا کے ساتھ

استخطق اور ربط کے قائم ہونے یہ۔

وومرے مقام برارشاوفرماتے ہیں: : 111 : 12 : 4 : فرور ماری العقومین کی تھا تو یہ القوق القدیسیة مشرقة الجوهو

فاذا تفق في نفس من النفوس كونها قوية القوة العنسية مشرقة الجوهر علوية الطبيعة قر انضاف النها انواع الرياضات والعبادات التي تزيل عن وجهها غبرة عالم الكون والفساد اشرقت و تلألأت و قويت علي التصرف في هيولي عالم الكون والفساد باعانة نور معرفة الحضرة الصمنية و تقوية اضواء حضرة الجلال والعزة

(تغيركيرطده ص ١٢٥و١٨٥)

: ;

تحقيقات

میں میں میں ہے۔ مجوات وکرامات فاہر ہوتے دیے ہیں اور یہ سب پکھردوج کی قدیرات اور تقرفات ہوتے ہیں تو جب دوج اس کے بدان کی تیوے آز اور ہوائے اور طاقع کے سماتھ واس ہوجائے تو بطر کئی اوٹی اس سے اس طرح کے بکسان سے مجل از کوشرفات اور خوار کی مادات فاہر ہو سکتے

יע. בטי

بل هو بعد المفارقة اشد تأثيراً و تدييراًلان الجسد حجاب في الجملة الا تراى ان الشمس اشداحراتاً القالم يحجيها الفيام او تحوه

( دوح المیبان جلدم ۲۹۱) ''بکدیدن سے علیمدگی کی صورت پھی آئی کی تا چھراور قد چیز یا وہ مؤثر اور متجیہ ٹیخ ہوگی

''بلد بدان سے پیمد بی اصور بیر اور میں میں اس باتا تھے اور مدیر نے وہ موسر اور جدیزی ہوں کیونکٹر ہم ادراہا اس بھڑی کچھ دیگھ قاباب اور مالا اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس کے لیے باول وغیر دانا کا قباب شدہو آ کی جمارت کی شدید باور شاہد کی تاہد اور اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں بدل میں کال ہوئے پر شدہ چک دکھ اور شیاء با ٹی باتی ہاتی وقتی ہے اور شدی حرارت اور انڈاز سے باتی رائی ہے )۔

انفرش ادوارج مجنی کا ال سے کا لیار کیوں نہ جوں ان کے دادی بدن سے تعلق ادواس شی تدیر دفتر ف دافی مضفولیت کے بعد مجلی حالت برقر ارفیص وقتی اور بدن بکو نہ کھ حاک اور حاجب شرور برن چاہتے ہیں جب بحک کہ ان کی کشاخت اطلاقت میں نہ بدل چاہئے اور کدوورت و خلعت نووانیت میں تیم برل شروع جائے اور ماوے اور شخل اطلاقت اور تجر و شریع برل میں وجو با اور بدن میں جوتے ہوئے بدان سے آزاد زور جا کیں (مفصل بخش جداد و العصد ودر اور حدایات

لدان پار حقر میں مشاعر کا خودی کا تھی ہے کریا خودی کا تھی کا ان بھی کا انتخابا کا بھری لہاس عمل و نیام چلو و قرباء اور کا دورواندی اس السال اور بدا گاند ہے جس مال مالت و کیلیت marfat.com

رِ اس تعلق بادی مے قبل آپ تھے۔ وہاں فیض دینے والی حقیقت مجمی تورانی اور فیض لینے والے بمي نوراني يجن مين اتصال كالل اورتناسب وتوافق اكمل طريقة يرموجوو فقاليكن يهال انسانول اور بشرول کیفن پہنچانا ہے اوروہ مادی این اورور آلدس آپ کے بدن شریف میں مقید ہوگئ اوروه في الجمله ماديت الدركمة بالوجب تك آب كالمخاكم بدن شريف كوآب كي روي اقدس اور حقیقت کے ساتھ کامل واکمل ربلہ اٹھلق حاصل ند موجاوے اور وہ تعلق محض بدن کی تدير وتربيت والتعلق بالاترين ندموجائ تب تك ندآب المفافح كابدن روح اقدى ك الوار وتجلیات اور صلاحت واستعداد ہے بھرہ ور ہوسکا ہے اور نہ دوسرے بشروں اور انسالوں ك لير مرجمة فوق اورجع رشدومات بن سكا يلدا ضروري فعاكد يملي آب كيدن اقدى اوردوح ياك كردرمان رميركال اور باجى توافى وتناسب يداكيا جاتا چناني ويارسال کی مریس شق صدر کیا ممیا اور وساوس کو قبول کر سکتے والے بدنی مادہ اور مجد خون سے کلوے کو دل اقدس سے تكال با بركيا كم يا ، محروس مال كى حريث فتن صدركر كرت سے المبادل كے ول مبارك كے ليد عالم إدرانى ك يانى في حسل اورصفائى كالتقام كيا كميا اورهموانى خيالات اورنفسانى ميلانات کے میدا و خشاکا قلع قمع کیا گیا بھر جالیس سال کی حمر بی فتی صدر کے ذریعے ول مبارک کو الوار وتجليات كالجواره بنايا مميااور عالم إرواح اورطا تكسيك ساتحه ارتباط اوراتسال كي صلاحيت و

پہنی فرایوں کے در سیے ادراس کے بعد فرشند کے در سیے دیکون س کوئی بھری صالت بھی بھیجا عمیا + کریٹری تو ٹی اور جسمانی اصطداء اس طاقات اورافا ودادراستغنا ضدیے عمل ہو تکس ۔ اس معاشے نئی درج ہالا تھیل کو مذکور کھا ایجا کی شوددی ہے۔ میں محرم الکھائے جلس اقدس اور دوراع اطبر کے درمیانی تھا ہے کا دور ہوتا:

استعداد كومطلوب معيارتك بهجاديا كمياحب وقى كاسلسله شروع كيا كميا اورد ويمى يهله سيح اورهاكن

ابدرج الانسيل كي تيد تعد في الايداد الم واحاكم طام كار باني ملا هزرائ

120

عظيم المرتبت ولي اورغوث كبير فيخ عبدالعزيز وباغ فرياتي بس:

ان المشاهدة على قدر المعرفة و ان المعرفة حصلت للنبي النا حين كان

الحبيب مع الحبيب ولا ثالث معهما فهو البينة أول المخلوقات فهذاك سقيت روحه

الكريمة من الانوار القنسية والمعارف الريانية ما صارت به اصلا لكل ملتمس ومادة لكل مقتبس فلما دخلت روحه الكريمة في ذاته الطاهرة سكنت فيها سكون الرضا

والمحبة والقبول فجعلت تمذها بأسرارها وتمتحهامن معارفها فصارت تترقى ني المعارج والمعارف شيئاً فشيئاً من لذت صفر يتنابُ الله أن يلغ اديمين سنة فزال الستر حينتذالذي يين الذات والروح وانمحي الحجاب الذي يينهما بالكلية وحصلت له المشاهدية التي لا تطاق حتى صاريشاهد كمشاهدية العيان ان الحق سيعانه هو

المحرث لجميع المخلوقات وانه المتقل لهر من حيز الي حيز والمخلوقات بمنزلة الظروف واوانى الفخار لاتملك لنقسها ضراً ولانفعاً قارسله الله تعالى الخ

(ايريشريف) (جوابراكمار جلدودم ص٢٥٣،٢٥٣) محتیق (باری تعاتی کے کا کتات میں بذات خود کمل طور پرید پر اور متعرف ہونے کا

)مشابره الله تعالى كى معرفت كم مطابق باورني كرم كالتي كم موات الدوقت سامل ب جبكه حبيب اينع حبيب كيهاتمه موجود تعااوركوئي تيسري ذات موجودنين تقي لبذا أتخضرت وللطخ اولین علوق میں تو وہاں برآ ہے کی روح محرمہ کوانو ارفد سے اور معارف رہانیہ ہے اس قدر سیراور سراب کیا گیا کہ آب ان انوار ومعارف کی بدولت ہرطلب گار کے لیے اصل اور اساس اور ہر منتفید اورمنتفیض کے لیے مادہ اور بنیادین مجئے۔ پھر جب آپ کی روح محرمدآپ کی ذات مقدس اوربدن مبارك بيس وافل ہوگئ اوس نے اس بيس رضاور قبت اور مجت والفت كماتھ

#### marfat com Marfat.com

سکونت اعتبار کرلی اور روح کریمه اس ذاسته اقدس کوایین امرار ورموز اورمعارف خاصه ک ساتعه ابداد واعانت اور جود وسخاسے نواز نے لگی اور آپ کی ذات مقد سداورجیم اقد س کومعار ج اورمعارف میں لو بدلور تی مامل مونے کی بھین سے لے روالیس سال کی عمر کو تابخے تک \_ (اور جب جاليس سال كى عمركو ينتيج ) تواس وقت روح كريمه اورجم اقدس كا ورمياني حجاب

بالكل زائل ہوگیا اور درمیانی ستر اور برده مکمل طور براٹھ حمیا اور آپ کوجسمانی طور بر وہ مشاہدہ ماصل ہوگیا (جس کی پہلےجم میں ) استطاعت اور استعداد نییں تمی حتی کرآب آ تھوں کے ساتھ دیکمی جانے والی اشیاء کی طرح اس حقیقت کا مشاہدہ کرنے کے کداللہ تارک وتعالی ہی

تمام <del>کلوقات کا حرک ہے اورانیس ایک ج</del>یز ومکان ہے دوسرے جیز ومکان کی **طرف** خطّل کر نیوالا ہاورساری طوقات بمنول قروف اور بھٹی میں کے برتوں کی ہا نشرے اورا ٹی ذاتوں کے لیے كسى لفع اورنتسان كے ما ككفيس جي تب الله تعالى نے آب كوتلوق كى طرف مبعوث فرمايا (السي ان قال) حصلت لهم البشاهدة بلاشك لكن السعر لم يزل بالكلية و في مشاهدة

(١٥١٠/١٤٤) تيلكانية ووسرا انبيا ميمهم السلام كوجى بلافك وشيدمشابده حاصل موا (ندكروه وام كاطرت رہے ) کیکن ان میں روح اور بدن کا درمیانی مردہ اور تیاب تھل طور پر زاکل نہیں مواقعا اور

ادے نی کرم کافار کے مشاہدہ ش کمل طور بروستر اور بروز آئل ہو کیا تھا۔ می فوث کیراورولی کال شق صدر کے حفاق فرماتے میں کرآ تخضرت الله کا کال صدر

تحن مرتب وا:

أولها عدد حليبة واستخرج منه حظ الشيطان و هو ماتكتطبيه الذات البانية

من مخالفة الامر و الهام الهواي و فاليها عند عشر سنين و نزع منه اصل الخواطر الربية و ثالثها منباليوال (جوامر البحار ١٥٩٠)

marfat.com

بہلی دند علیہ سعد یہ کے ال اُق صدر موااور شیطانی وساور کو تبول کر سکنے والا مادہ ی آب كول ي نكال إبركيام ياجوكه فاكل ماده كالمتعمن اور مكذار اور تيمه واكرتاب يني امر خداویم تعالیٰ کی مخالفت کرنا اور خمایشات نفسانیه کی اتباع کرنا۔ دوسری دفعہ دی سال کی عمر

شريف بين ش صدر موااور دي اورنا پنديده خواطر اورخيالات كا ميدا اورنبع فتم كر ديا كميااور

تيرى دفد نبوت عطاكرتے وقت ( جالس سال كى عمر مى ) شق صدر موا۔

ان دونوں عبارتوں میں فور کرنے سے بیام بھی واضح ہوجاتا ہے کہ تخضرت کا فائد کو

جسماني طور برنبوت عاليس سال كي عمرشريف ش عطا بوئي اوربيدونت محقيم ولي اورخوث كبير كانظرىيا درمقيده بنكركى عامآ دىكا-

حضرت شاه عبدالعزيز محدث دبلوى عليه الرحمه بار بارش صدرك مصلحت اور حكمت

بان كرتے ہوئے قراتے ہى:

الف: مارسال كامريش شق مدرى محمت يقى: آنکه در،اطفال دیگر از حب ملاعبت و لهوو عبث و دیگر حرکات نا

شائسته میباشد از دل مبارك ایشان دور كرده شود بعنانكه همین واقع شد كه آنسناب را در حالت صغر سن و طفوليت اصلاًالتفات بملاعبت و بازي و لهو و

عبث نبود بوقار و تمكين نشست و برعاست ميغرمودند . ب: دى سال كى مرشريف شى شق مدركى عكمت:

ایس بار آنحضرت تیک را جود سن بلوغ قریب رسیده بود واز لوازم حواني ميل بشهوت و صورت غضب است برالي عصمت از گناهاني كه تعلق

باین دو صفت دارند و بیشتر غلیته آنها در جوانی و مابعد جوانی است شق صدر marfat.com

مکرر واقع شد. ج: وقت بخت قریب آنے برش مدر کی عکمت:

چون هنگام بعثت قریب رسید و زمان نزول و حی بردل مبارك آنحضرت تنگشتنده آدر با دگی دارد از از از از آن قیم تقدر سرحاله کرد:

تُنطِّة نزدیك آمد بارد گر دل ایشال را برائے تنقیه و تقویت جاك كردند. و: شهم حراج ش*ق صور کی حک*ت:

ایس بـار شــق صــدر بـرائے آن بود که دل مبارك آنحضرت ﷺ فوت سـبر عالم ملکوت بهم رساندو طاقت دیدن تحلیات بدیهه و انوار مثالیه پیـدا کند\_

(ص ۲۳۲٬۲۳۱)

قول بارى تعالى الم نشوح لك صنوك كالغير شرفر مايا:

یعنی آیا کشاده نساعته ایم برای تو سینه تراتا بار وحی را تحمل کند و اسرار الهی درآن سینه پاك گنجائش نمایند و خم دعوت و تبلیغ و خم است و دین و خم دنیا و ضم آخرت همه دران قرار گهرنفو خل وخش و حقد و حسد و نماتم اعلاق بیرون روند و نور علم و ایمان و حکمت درآن محیط آید ۲۷۲۰)

اسدوں بوری و دو موسم و بیدن و تصفیف اون منطق این از است کا مادار این این است کا این است کا این است کا است کی د جبابی اسراد الیہ ہے اور وی خدا و دقیقاتی ایس بہاتے ہے اور ایس ان کی استعداد کے عظم است کا استعداد کے جبابی است کی استعداد کے حصورت کی استوال میں استوال

ائل معزية امام احمد رضا قدس العزيز كے والد كرامي مولانا شاقعي على خان كا ارشاد:

( پہلے شق صدر )" اس مرتبہ کے شق صدر ش بیکنہ کہ کھیل کی رغبت جواز کوں کے داوں میں ہوتی ہے آپ کے دل ہے دور ہوجادے اور بزرگوں کی طرح محکین اور وقار حاصل

ہووے، دوسری باروس سال کی عمر میں فرشتوں نے سینہ مبارک کو جاک کیا اور شفقت ومہر یانی ے بعرویا تا کہ غضب اور غصہ جو کہ اس عمر کا مقتنی ہے فرور ہے اور مہرو محبت کی کہ گنا ہگاران

امت کواس کی حاجت ہوتی ہے عادت ہوجادے حضرت فرماتے ہیں ای دن سے اپنے دل من شفقت اورمهر بانی یا تا بول \_تيري بارنبوت كرويب ول مقدى كو ياك كيامي تاكه بار وی کاتل اور کلام اللی کے بچھنے کی قوت حاصل ہوجائے چیتی بارمعراج کی رات بیمعالمہ واتع ہوا كرول مبارك بي انوارو تجليات اورعلوم ومعارف كي استعدادا ورقابليت بيدا بواور حوصله اس كا بقدرتر قیات اور کمالات کے اس رات عمایت ہودیں مے وسیح اور فراخ ہوجادے''

(الوارعال معن كالماس ٢٥)

حضرت كيشق صدر ظاهرى اورشرح صدرمعنوى كى تقريرا ورحكست كابيان بالكل شاه

عبدالعزيز عليه الرحمه والا باوردونول في تيسرى مرتبد كيش صدر كوصول نبوت اورزول وحى کا پیش خیر تغیرایا ہے جو کہ جالیس سال کی حرشریف میں ہوا اگر جسمانی لحاظ سے نبوت کے حمول کی بیدت نیس تی اوال شق صدر کونیوت کریب تغیرانے کا کیا مطلب ہے؟ جب کہ بقول كالفين حضرات كينوت آب كوجين عيدى حاصل تقى-

نیز جواستعداد وصلاحیت اورقوت وطاقت وی کے اخذ وقبول کی حالت تج ویش تحی اگر بدن اقدس كرماتوتفل اومشغوليت بكي بيم والمل حالة الم موتى توبار باراس ش صدراور

ت**حینات** تحینات 25

عکوتی آم پیشنوں کے شرورے کیوں چڑی آتی ؟ اورجو بلانگرا آپ سے عالم اروان شمی استفادہ اور استفاد نسر سمتان شے وہ پہال آپ کے ذاتی استفادہ اور استفاد کی صلاحیتی اور استعداد می امام کرکرنے تمیں کیوں واسط اور وسیلہ بن رہے ہیں؟ اور کمی شن مصدر کے ذریعے اور کمی محلے لگانے اور اچرا تھا دی ذالے اور کلی افرار کو اختر مت کا کھٹے کے بدن مہارک کے مساموں ہے

ا ندر داخل کر کے ملکیت اور بشریت میں تناسب ولوافق پیدا کرنے اور تباین اور تباعد کو دور کرنے

ک کیا سرورت تی ہیے ہے گئی قریب ان امور کا تقعیلی بیان آرہاہے۔ ہے خوابوں کے ساتھ وقی کا آغاز کیوں کیا گیا ؟

اول ما بده به رسول: شبخه من الوحى الرو يا الصالحة ثمر حبب اليه الخلا (الحديث رفاة البخاري)

چی مادتک بیسلسله باری را ادراس دوران آپ کدل شرطوت آن بی ادر کوششی کام جیت ادر دنیت پیدا کردی گل ادر با آن خی جدا با بعدای خطوت گا وارد تا برازاش می جرائل علید اسلام بیکی دی کے ماتھ تا زل بوت تو معلوم کرنا چاہیے کہ پایس سال بعد دیگی وی جرائل علیہ اسلام کے ذریعے کیوں ازی کا گئین ہے می بیسلسله کیوں ندشرو ما ہوگیا؟ اور اس قدر طویل موساد میکی مدت گزرنے کے بادجود می ردی ہے صاوقہ کے ساتھ آنا ذریا کی اور میں مشعر کین کمام بشراح صدیت اور علیہ یک ساور کی بایسلم فصل نے اس کی وجرمرف ادر مرف کیا بیان کی ہے کہ بدن کو چری تو ت اور طاقت عاصل ہونے سے گل اور اس کی ما

معمل اورمظوج موکروہ جاتے اس لیے بدتہ رہی اسلوب اور تی بذیرانداز اصلیار کیا کہا ،اس

كے متعلق ا كابر علاء كى تصريحات فيش خدمت جيں:

علامہ بدرالدین مینی فرماتے ہیں:

عزت وكرامت كي ابتدائي بشارتون كيها تعدآ عازكيا كيا-

ان قيل لم ابتناعليه الصلوة والسلام بالرقيا اولاً؟ اجيب يأنه انها أيتدرا بها لثلا يقجأه الملك ويأتيه بصريح النبوة ولا تحتملها

العوى البشرية فبدئي بأوائل عصال النبوة وتباشير الكرامة

فرشته اجا كبآب يرنازل ندموا ورصرت اور كالبرنيوت آب كي إس ابتداهي ضلائ ورنسآب کے توائے بشریداس کے متحمل نہ ہو تکتے لہذا نبوت کی خصلتوں میں سے ابتدائی خصلتوں اور

حضرت في محقق شاه عبدالحق محدث والوي ان ابتدائي كيفيات كي محمت ميان كرت

از کتب سیرو احمادیث دیگرمعلوم میشود که این حال پیش از ظهور نبوت بودو حكمت دران تحصيل استيناس و ايتلاف بعالم ملكوت بود تا ظهور آن يكايك سبب انهدام بناكي بشريت واضمحلال رسوم انسانيت نگردد .. (اشعة اللمعات حلد ٤ ص ٥ ، ٥مدارج النبوت حلد ٢ ص ٠ ٤) الام علامه سيدجعفر بن حسن برزنجي مدني وحمدالله تعاليا المينام علامه سيدجعفر بن حسن برزنجي مدني وحمدالله تعالم

ولما كمل لمنتبط أربعون سعة على اوقق الاقوال لذوى العالمية بعثه الله Marfat.com

(عمرة القارى جلداول ص١٠١)

اگر بیکہا جائے کہ آخصور کا تی گار دی کا آغاز خوابوں کے ذریعے کیوں کیا گیا تو اس کا

جواب ہوں دیا ممیا ہے کہ آپ گافتہ کم روق کا آغاز سے خوابوں کے ساتھ اس لیے کیا گیا تا کہ وق کا

اوي فرمات إلى:

ين فرماتے بين:

" تعالىٰ للعالمين يشيراً وتذيراً فعمهم رحمة ويندى الي تمامستة اشهر بالروءيا الصادقة الجليلة فكأن لا يرى رؤيا الاجاءت مثل فلق صبح اضاء سناه و المأ ابتدني

بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لئلا يقجأه الملك يصريح النبوة فلا تقواه قواهـ

( يحاله جواهر الميمار جلاسم ٢٨٨)

جب مجبوب كريم والفخار ك مرشريف ك عاليس سال يور ب موسك الو الل علم ك مناسب دموافق ترین قول کےمطابق اللہ تعالی نے آپ کوتمام عالمین کے لیے بشیروند مرینایا اور

آپ نے اپنی رحت کے ساتھ ان کا احالہ فرمایا أورا بتدائی جد ماہ تک سے اور پی پر حقیقت واضح خوايوں كيماته وي كا آغازكيا ممياتو جو كھ آب الفائد الخواب شيء يصف تصاس كي تعبير دوش ترين

صح کے دو دونیا می ماندآ پ الگانم کے سامنے آجاتی اور سے خوابوں کے ساتھ ابتداء کیے جانے ش محت میسی کرآ ب کی قوت بشر رکووی جلی کے برداشت کرنے کا الل اور عادی بنایا جائے

تا کہ امیا تک فرھند وی سے صرح اور واضح وی نیوت کے ساتھ نازل ہونے برآپ کے توات بشرباس کے یو چوکو برواشت کرنے سے عاجز اورقا صرضا وجا کیں۔

حدرت مع محقل شاه عبدالتي محدث والوي قدس مره العزيز (جريل المن كآب مالا الموديات يحمل افراتين:

و این تصرف بود از جبراتیل در وجود شریف آنحضرت نی بدر آوردن نور ملکوت و وحی در باطن شریف و به تا متهیی و مستمد حمل آن بارگردد.

( لامة الليمات بالرجار ١٣٦٤)

شرح سفر السعادت ش ال محكست كوبيان كرتے ہوئے قرائے <u>اس</u>: :5 جمون جهل سال تمام شد نور نبوت ظهور كردو ما ناكه حكمت الهن در اصر اسرافیل و حبراتیل و صلازست و 🗯 و اسساع کلمات و اصوات و

العينات 128

اراء ت انوار آن بود که تا انس والفتے آنحضرت تُنطح را بعالم ملکوت و اسرار و انوار آن پیدا گردد و ظهور و بروز آن بشاگهان موجب هدم بنائے بشریت و

اضــهـحـلال رســوم انســانيــت نگردد باوحود آن بمشاهد ه جبرئيل و وقت نزول و حي جه نغير و نقل كه بوجود شريف و به نمــ يافت (س٢٥)

): مدارج العودة ش ال مرطرواروق كزول كي محمت بيان كرتے ہوئے فرمايا: اگر نه آن بودے كه بتساريج ظهور آيات و علامات و انوار و مستعد

۱ خر مه ان پووند که پستریج ههود باینات و صوحت و اینات و صوحت استفاضه آن انوار ساختندی و مانوس و مالوف بانعام گرانیدندی مشکل که نظام کارعانهٔ وجو دبحال حو د مانند و بااستهلاک نانجامید و قول آنحضرت تلگی

کارعانهٔ وجو دبحال خو دماندے و بااستھلاك نانجاميدے و قول انحضرت للج خشيت علميٰ نفسي بمثل اين حال خواهد بودو بر اين معنيٰ حمل بايد كر د

(حلا ۲ ص۳۳) و ایس در بر گرفتن و بیفشردن تصرفی بود از جبرئیل علیه السلام در

و جدود شریف آنحضرت تُنگُ باد عال انوار ملکوت تا متهیئی بقبول و حی و محالی از شفل بما سوالی آن گردد . (مدارج انبوة حلد دوم ص ۳۱)

ز شفل بها سوالے ان خرود \_ (مندرج البوہ معلد فوم ص ۲۱) 8: معرب شاہ مراض دواوی قرماتے ہیں:

:7

نکته اول در ایس حا ایس که عادت تربیت در بنی آدم تدریج را تفاضا میکند پس اگر اول وهله آنحضرت تنگر را بوحی قرآن مشرف میساختند تحمل

میحدید پس از واری وهده امعصوت یچی از بوخی ران مسرح به بست است آنرا طاقت نسمی آوردند نابعار اول در عواب که حالت غفلت ازین عالم است اتفاء علوم حزید شروع فرمودند تا بمر ور عادت تلقی علوم از عالم غیب پیدا شود و آهسته آهسته باین تعلیم محوکر شوندبعد ازان حواستند که ایشان در اهر حالت به شطه و هوشیاری و انقطاع از زد و فرزند و عانمان بهم رسد تا یکلی

marfat.com

Marfat.com

متوجه بعالم غیب گردند این وقت ایشا نراحب خلوت و عزلت در خاطر افتاد و مکانے برائے ایشان نشان دادند که در آنجا هیچ کس از جنس بشر نباشد در وقت نیزول و حی کسی را گمان تلمذ و تلقین بعاطر نگذرد و باز در وقت نزول و حی صدم شدیدو لرزه و ترس در دل ایشال افگذندتا توجه تبلیس و تصنع کسے را

بیدا نه شود. (تفسیو عزیزی مه۳۳۳ پیم) 9: اعلی حترت فاشل بریلوی قدی سره که والدگرای مواد تأتی بلی خان علیدار حرفر با تے

یں

عيم طلق نزول وى سے يبليآب الفالي اوارادراسرار فا برفر مائ اورفرشتوں كوآب كي خدمت ش ركها اوران كي آواز آب الشيئ كوسنوائي تاكة عفرت كوعالم ملوت اور ملاتك کی با توں سے مناسبت ہوجائے اور رفتہ رفتہ پار نبوت کی طاقت اور مشاہر کا انوار تجلیات جمروت اورلا ہوت کی قوت حاصل ہوجائے اگر تا مجمال وی تازل ہوتی تو بنائے بشر عت منهدم موجاتی سے سبب بكرابقداءوى كى يح خوابول سيشروع موكى جو يكوخواب شن ويكست واى موتا فمراق ذوق وشوق اس طرف كاآب كدل ش زياده جوايها ان تك كداس شوق ش مكر مال اورزن و فرزى سے دل كواصلاً تعلق ندر با مقارح الله تشريف لے جاتے اور تجائى بي اسينا ماكك كى ياد اوراس مجت کو برابرتر ق مقی بهال تک کدوریائے ذکرقلی شی منتفرق ہو مے اور عالم غیب کے انوار واسرار ساحت وبصارت آپ کے دل مر نازل ہونے ۔ کھے اور ورخت اور جانور آپ کو بشارت دینے گلے جب استعداد اور قابلیت کا مرتبه اثنها مکو کا بیخا بقول ابن اسحاق ماه رمضان میں اکثر محدثین کے فزد کی اکتالیسویں برس ولادت سے ماہ رقع الاول میں ایک جوان خوبصورت خوش لباس کداس کے باز ویا توت درخشاں کے تھے نظر آیا اور کہاا مے محمد میں جرئیل ہوں خدائے تعالے نے مجھے تیرے یاس مجھیا ہاور حمہیں انسانوں اور جنوں کا پیغیر کیا ہے۔

(الوارجال معلفه تأثيل م ١١٢)

الغرض بہتیرے علیائے اسلام اور مقتل ایان انام نے بیٹکست بیان فرمائی ہے اور اس ہےروج کے تجروا اور تعلق بدئی کا فرق تکی واضح ہوگیا ہے اور عالم ارواح کی تبوت اور عالم اجرام

ے دوں سے جروادر کی جن فاحران کا والی اولیا ہے اور جا محراد ان بوت اور جام اجرام کی نبوت کا فرق محک واش موقع ہے مقامل حق النامل! جر تکرا ایش طعالمال مسکمآپ کے مہاتھ تشریع مرتبہ حافقہ کرنے اور ویوسے کی محکمت:

چرنگل ایش طیدالدام سمکآپ سیمساتھ نین موتیہ محافقہ کرنے اور دیوجے کی محست: حضرت جرنگل طید المسام نے ملک وی سے موقد پر آپ اٹافجانا سے موثل کیا افر آ (چرجے) تو آپ اٹافجائے مضارت کرتے ہوئے کہا بھی ای ہوں اود کھا، واچ

تر جرئل این ملیدالسلام نے آپ تافیانگرید سے لگا یادد انجی طرح دبایا کم واش کیا اثر آ (چ ہے) آپ نے دی جملہ جرایا وانھوں نے دوبارہ میٹے سے لگا یادد انھی کم رح اور با پیگر گھوڈ کروش کیا اثر آب پڑھے اٹنی مرجہ اس طرح مالند کیا اور ڈوسے دبایا تو بالا تراسی استان کے اور بیدے نے مورے ملک کی بیابھائی آ یا سے طاوح قربا کیں۔ اس بار بارے مواقد کرنے اور بیدے

نے سورے علق کی بیا بھرائی آئیات الاوت فرا کیں۔ اس یا ریارے معافقہ کرنے اور میدے لگا کردیائے میں کیا محمدے می ۴ علوم ادعام اور مقتد ایان انام کی زبانی طار هافر او یں: معرب موال کا فی کل طال وزر الشرطیة فرائے ہیں:

ابندہ ایک ناصرات میں اس میں استعماد کا است دکھا کہ اے پڑھیا ہے۔ آب الح ما ال اسادی میں پڑھائیں ہوں ایکرآپ ٹھٹا گھڑو نورت وہ جا کہ چوڑ کہا اقرآ پڑھے آپ نے وی جواب ویا (۲) تیری موتر پھڑٹوب دورے وہ جا اوراس مرتبر ک وہ چئے ہے ایک ججب حالت ہے شان کل کہنا الآتے ہے پیوا ہوئی اورآپ مرتبر السانیت و مکبت کے جاسع ہوسے ہے۔ مکبت کے جاسع ہوسے

حضرت شاوعبدالعزيز محدث والوي فرمات ين

نکه درم آنکه تاثیر حضرت جبرئیل علیه السلام را در روح ایشان بواسطه marfal.com

افشردن و در بر گرفتن بنهایت مرتبه کمال ثابت و راسخ کردند زیرا که انواع تاثیر كاملال در غير خودكه آل را در عرف اهل طريقت توجه نامد و آل بر جهار قسم باشد اول تاثير انعكاسي (الي) دوم تاثير القائي (الي) سوم اصلاحي (الي) جهارم تاثير اتحادي كه شيخ روح خود راكه حامل كماليست باروح مستفيد بقوت تمام متحد سازد تاكمال روح شيخ باروح مستفيلانتقال نمايد و ايس مرتبه اقوى ترين انواع تاثير است جه ظاهر است كه بحكم اتحاد روحين هر جه در روح شيخ است باروح تلميذ مي رسدو بار بار حاجت استفاده نمي ماندهر اوليائي كرام ايس قسم تالير بندرت واقع شود از حضرت عواجه باقى باالله قدس الله سره منقول است كه روزے در خانه ایشان چند کس مهمان شدند وما حضر موجود نبود اوقات حضرت حواجه در فكر ضيافت مهمانان مشوش شده در تلاش ماحضر شدند اتفاقاً نانوالي متصل باخانه ايشبان دكان داشت برين تشويش مطلع شده يك قرص نان عوب پخته بانهاري مكلف و مرغن بعدمت ايشان آورد و وقت ايشان باين سلوك اوبسيار عوش شد فرمودند ينعواه جه مے عواهي او عرض كرد مرا مثل عود سازيد فرمودند تحمل این حالت نه میتوانی کرد چیزے دگر سے عواہ او ہر همیں سوال اصرار داشت وخواجه اعراض مع فرمود تاآنكه لحاج او يسيار شد نا جار او رادر حمجره بردنستناثير اتحادي بروي كردند يعوق از حمجره بر آمدند درميان معواجه و درميان نانوالي در صورت و شكل هيچ فرق نمانده بودو مردم را امتياز مشكل افتاد .اینقدر بود که حضرت مواجه هوشیار پودند و آن نانوالی ملحوش **و بی**مود \_آعر بعد از سه روز در همیں حالت سکر و بے هوشي قضا کرد رحمه الله تعاليٰ \_بالحمله افشه دن تاثم اتحادی به د که روح لطیف

آپ كے ليےرؤياصالحه سے ابتداءوجي:

امام این جمریتی کی علیہ الرحمہ اس طلوت گزی اور جرئل ایمن کے تمن وفعہ کے معانقوں کے بارے ش فرماتے ہیں:

لما بلغ النبي و النبي سنة قبل و كسراً بعث الله تعالى يوم الالدين كما في خبر مسلد لسبع عشر من رمضات و قبل للمان من ربيع الاول و قبل كان في رجب رحمة للعالمين و رسولا الى كافة الغلق اجمعين كما قال الشيئة و ارسلت الى الفلق كفة روى البخارى وغيرة اول ما يدهى بستشيئة من الوحى الرويا المسالمة فكان الايرى وفيا الاجاءت مثل فلق الصبع و اتما أبتدى بها لان الملك أو فبعاء يفت لو ترجع الى المسالمة تواه البشرية وكان ياتى حراء فيتعبد فيه اللبائى الكليرة قد يرجع الى عنديمة فيتزود ليشل قالك حريرة مزيد العالم الى الكليرة قد يرجع الى التعالى الكليرة قد التعالى من التعالى الكليرة عن التعالى الكليرة عن التعالى من التعالى التعالى من التعالى من التعالى من التعالى من التعالى الكليرة عن التعالى التعالى من التعالى من التعالى التعالى من التعالى الكليرة عن التعالى التعالى من التعالى التحالى التعالى من التعالى من التعالى من التعالى التحالى التحالى التحالى التحالى التحالى التحالى التعالى التحالى التحالى التحالى التحالى التحالى التحالى التعالى التحالى التحالى

(جواهرالهمار جلدائي ص١٨٠٤)

(جواهد المداد الم المستحدد هـ به کسیسیخ خالای کسامته آغاز گار این بریک کراگر (شوا یا کسه کاری المرشود ایا کسه کل اگر (شوا یا کسه کل المرشود این کسه کل المرشود این کسه کل المرکز کسه کل المرکز کسه کسیسید برین المرکز کسه کسیسید کست میسید کست میسید کست کسیسید کست کسیسید به کست کسیسید به کست کسیسید به کست کسیسید کست کسیسید کست کسیسید به کست کسیسید به کست کسیسید کست کسیسید کست کسیسید به کست کسیسید کشید کشید کشیسید کشید کشیسید کشید کشیسید کشیسید کشیسید کسیسید کشیسید کشیسید

خود ) تئانف اور بہت دوری اور فاصلہ ہے (اور اس معائقہ کے ڈریعے اس بعد اور دوری کوشتم رد ، مي ساور طاق ت طائك اورحصول وي كي استعداد كال كردي على) ني مَرم وتعليف فرماما: جاورت يحرا مشهرا \* من نے فارحرا میں مہینہ جرطوت اور کوششینی اختیار کی " ان الفاع كي شرح شرائن جرقرمات ين كد اي لا تطلب المدة فاتما موهية لا تمال يكسيب الله اعلم حيث يجمل رسالة بيمزلت اورخلوت شيئ نبوت كي طلب اورآ رز و شي فيل هي كو كمه نبوت تو سراسرالند على يمرف يمومه اوربد موتف موتى ياس كوعنت وهلت اوركابده ورياضت ي حاصل ليمركها جاسكاكما قال المله تعالميان المله اعلد حيث يبععل وساقته الشاس مكان اودكل كوبهر بالا بالعامل عررالحدول المانحكود العداراتاب سرحے کی اے ہے کر اگر آے کھا کھ میں سے نبید ماسل مولی و سے خواہاں ے ابتدا کی اکا لیسویں سال خرورے کھول چی آئی اور چرکیل ایمن طب السلام کو معافق ل اور تب المادي كيار مع الريد عداد كليد على المعادي ودرك في أخر وسد كال المراق الله مائد الدام ويكنيك ما بعد ال كون الريالي كراب والمحلى الدونود الريالي الدونود راحد كال بعدما ل كرن ك الدجداد وفي بيك الول المحتودة والعاد على ントレンタ としからいいはしていくれていてからかかりくんれかし عى طول عد الله وطول ومريان كي بعد جدا كان سياند ب عد التل والل والعدك تم ووال

تحقیقات تحقیقات

حالت پر قیاس سرامرلفواد دیا طل ہے حالت تیجرد شل با فعل حاصل ہوئے والے کمالات بدن ہے۔ تعلق اور طول کے بعد بالقو آدرہ مسکے تھے۔

تنبيه

جربنگل علیہ السلام کے معافقہ کو مرشدوں کی قویہ اتفادی کی بانند قرار دینے ہے آخضرت کا کلفائم ان کی فضیات کا دہم نہ کیا جائے کیونکہ جب آپ کلفائم کی ابتدا وہاں ہے ہو ردی ہے جہاں تک بخراروں لانکھوں سال کی تھی فقد کس سے اور تزریل وی وفیرو والی موادات

کوریع حضرت جرسُل پنج مقطرة آپ کے دوجات ومراتب کی انتہا کا کیاانداز وہوسکا ہے لہذا صرف آس ابتدائی مرحلہ میں نظر عشل اور نگاہ فکر کو کھر دو اور حضریں رکھنا چاہیے۔ اسکے

لبدا مرف آب ابتدائی مرصلہ میں نفر سمل اور قام افراد و دو ادر صورت رہنا چاہیے۔ اسے مرائل اور معادری و حداری برخی نظر میں اور قام اور است اور بار است کا اور ایک تقی مدر سے بدن امیران کا فرق بگی واقع بھو جائے گا اور جب چاہدات ور باضا است اور بار بارے تش مدر سے بدن ا اور دوئ عمل اتفاق کا میں اور دوئ وجیتر سے کہ ماتھ اقسال کال کی بدرات بدن کی مرامر آپ نے آخری منول تک رواقت بھائے اور مصاحب رہنے کی واقعت و سے ہوئے (شخص مدری کرائے کا فیار کا مدری کے اور است است کے تاریخ معدی کے اور استان عمل کا فیار استان کا مدری کے اور مصاحب رہنے کی واقعت و سے ہوئے (شخص معدی کے اور استان عمل کا فیار استان عمل کی ایک بار

بدو گفت سالار بیت الحرام که ایم حامل وحی برتر عرام جون در دوستی مخلصم یافی عنانم ز صحبت جرا تافتی د - د کا ما اللامکاوسرد، کاال به راه عجرات مالت کالگ

ہوں میں میں میں اسلام کا چیس پرول کا مالک ہوئے اور مظلم قوت وطاقت کا مالک ہوئے کیکن حضرت جریش علیہ السلام کا چیس پرول کا مالک ہوئے اور مظلم قوت وطاقت کا مالک ہوئے کے باوجود جراب کیا تھا:

کمت فراتہ عالم نماعہ بائم نماعہ اگر کی سر مونے برتہ پر برم فروغ علی مودد برم marfal.com

حالانکه کهان سدره کی بلندی اورکهان قاب قوسین اواد نی کی رفعت. ایام بالی سنت مولا نااحرر صافقه س و قرمات چین:

اضے جو قصر دنی کے پر وے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جائی ٹیمیں وہ نی کی ند کمید کہ وہ بھی ندشتے ارے تھے

وہال تو جا مل میں وہ من کی شہر الدوہ کی صف ارتباط

نیزفربات بین: خنچ بااوی کے جو چنگے دنی کے باغ میں بلبل سدوہ تو ان کی ہو ہے بھی عرم ٹیل وی لامکال کے کمیس ہوئے سر حراش تخت تھیں ہوئے وہ ٹی ہیں جن کے جی سے مکال وہ خداج جنکا مکال ٹیس

وه ني بين جن ك بين به مكال ده ضدائه جمكا مكال نين بي كريم طيدالسلام كافرمان حتى بلدم معى البههداوردوس بجردوروس متعلق بالبدن كافرق:

> مدیث پاک کے الفاظ کے شار مین نے دومنع میان فرمائے: (ا) جبریک نے اتحاد بایا کہ اس کی قوت وطاقت انتہا کو آئی گئ

(۲) ميرى قراء التياكي في الناوي و النا

موال یہ ہے کہ جب عالم ارواح کے لجاتا سے جرکل ایمن آپ اللہ کے شاکر واور تربت یافت میں جبدا کردوایات میں ہے:

کان نالك الدور يسبه و تسبه السلاكته بتسبيعه (دواه العاض عباض في الشفاف في الشفاف الدواء العاض عباض في الشفاف في المسترد والمستان من والل بين دائم اورسائ اورسائ والسبك بالمسترد والمستاز منا مها الكسمونا به بيسترد السبك بالماك موتا به بيسترد السبك المسترد والمستاز منا مها الكسمونا به بيسترد السبك بالماك موتا به بيسترد المستاز منا مها الكسمونا به بيسترد السبك المسترد بين المسترد المس

شین شراح مدیث اور ملائے اسلام نے فرما یا کہ جان عشر کی اور جم مادی میں ہوتے ہوئے آپ کی قوت برداشت آتی ہی ہو کئی تھی اس سے نیادہ واؤ آپ کے لیے برداشت کرنا رشمار تھا۔

ی موجد برداست می ما جا بول می اس کسید مادوراد و این بست سر بدوارهاید علاسی فیمی نے اور ملامه بدرالد کرین شنی نم بیکی مورید اقتیاری کشنی هنرت بر می کسی ویائے والی قوت ایش این این کونٹی کلی کسیس موال بید بیس که میدسویدن والا جرمتان جسنے طور کو این کی امرائنل میسرول پر الاکر کمرز اکر میداورد کم کاری کرد وارد ان تجدل شدر نے کامورت

برِکل بشری حالت بین متحدادد اس حالت بین بور یه بور یاس تدری خالف خابر کستند شع جب کردگای دولون حالق بین انج انکی حالت بر شعره بازستان عظراء کی: قال العلیبی لاشك این جبدونیل علیه السلام فی حالة الفط لد یکن علیٰ صورت العقیقیه التی تبخیلی بها عدد سددة العنتیلی و عدد مارآه مستویا علیٰ الکومی

صورته الحقيقية التي تجلّي بها عند سدوة المنتفي و عند ماراً ه مستويا على الكرسي فيكون استفراغ جهده يحسب صورته التي تجلى له و غطه واثا صحت الرواية اشمحل (مرة الترباد. (مرة الترباد.

اجاب الطيمي بان جبرتيل في حالة الفط لد يكن على صورته المعليقة التي تجلُّى له بها عدن سدرة المنتهى فيكون استفراع جهفه بحسب الصورة التي تجلى له

(ارهاد الساري هرم الهنداري للإمار العسطلاني مِلداول م ۸۹) marfat.com

## Marfat.com

بها و غطه و حينثر فيضمحل الاستبعاد-

الغرض صرف وقتی طور پربشری روپ اختیار کرنے پر اور مثالی بدن میں منتقل ہونے پر اگر جرئنل کی قوت وطانت میں اس قد رفرق پڑسکتا ہے تو جہاں بشریت بھی حقیقی اور واقعی ہوا در اس کے ساتھ حلولی تعلق اور تدبیر و تربیت والا اور کھانے کھلانے اور پینے بلانے وال تعلق بھی ہوتو اس دقت اس قدر تفادت كيول كرموجود وخفق نيس موسك كا؟ حغرت جرئيل عليه السلام بهلي وي يحموقع يريشري حالت مي كيون فر علم!

چه ماه تک رؤیائے صادقہ اوراحلام واقعیہ کے ذریعے جب عالم بالا کے ساتھ قدرے

مناسبت پيدا ہوئي اوروي قرآني كي استعداد پيدا ہوئي توجريل اين عليه السلام سورة علق کی ابتدائی آیات کے ساتھ بشری حالت میں آپ برنازل ہوئے کیونک اگر اسلی حالت میں ظامر ہوتے و آب الملائم كا قوائ بشرياس كرديدار ك تحل شاہو كے چنا نيرآب الله لائم كا

اس كوآسان اورزشن ك درميان كرى يركوراني هكل مين بيشيرد يكما توآب كالميزيم وب موسك اور ممنوں کے تل زین برگر مے اور ارز ح کا پینے اٹھے اور کھر تشریف لے سے اور کہادات واسی دارونى" بيح كميل اور حادد بيح كميل اور حادو"

اگر جیسو بروں والی مثل کے ساتھ جن میں سے صرف دوبروں کے ساتھ وہ شرق و مغرب کو ڈھانب لینے تے آب گاٹھ ایر ابتدائی دی کے ساتھ ظاہر ہوتے تو آپ گاٹھ ایر کیا

اثرات مرتب ہوتے؟ لین بدن کے روح اقدی کی ماندلطیف تر اور ٹورمحس بن جانے کے بعد یا بدن حضری عص مقيد اورمجوس مونے سے قبل اگر آب جرئل عليه السلام كرساست الى حقيقت

وكملا يو وجركل اهن طي السلام كاكيا حال موتا عارف روى فراح ين احمد ارکائل آل ہے جلیل تا ابد بیاش اند جرکل محوب كريم طيبالعلو ووالسلم فرات بي: عكينة marfat.com

138 تعليقات

لى مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل لینی مجھے باری تعاتی کے ساتھ وصل کا ادر خلوت میں مشاہرہ و دیدار کا ایساوتت نصیب

ہوتا ہے جس میں (بشریت کی مغلوبیت اور وصانیت کے غلبہ کی وجد سے ) میرے دیدار کی تاب نەكوكى مقرب فرشتدلاسكى بادرنەكوكى نى مرسل تاب دىدار دىكى ب

اور بعض روایات ش یون وارد ب:

لى مع الله وقت لا يسعنى فيه غير ريى اس مخصوص وقت میں جومیر الله تعالیٰ کے ساتھ وصل اور ملاقات کا ہوتا ہے اس میں

میرے مشاہدہ اور دیدار کی رب تیارک وقعان کے علاوہ کوئی بھی تا نہیں لاسکا۔ بہلی وی کے بعد تعطل اور انقطاع کی عکمت!

کہلی وی کے نزول کے بعد تین سال تک نزول وی کا سلسلہ موقوف رہااور آمخضرت

ما المياران دوران بدے معتفرب اور بے چین رہے ، جرئیل کی ملاقات کے لیے بہت زیادہ

مثاق اورمتني ريح ، زياده تا خرك صورت من الم قراق تا قائل برداشت موجا تا اورآب اين آب كويها وى جونى ير يركرادي كاخيال بائد ولية توجر كل فودار موروص كرتے : يـــــــــا محمد الك وصول الله حقاً تم الله كرح رسول بورة آب كالمخار دل وراد آ جا تا اوراضطراب ويقراري سكون والحمينان ش بدل جاتى -

اس فترت وتی اور التواء کی حکمت بیان کرتے ہوئے علماء کرام اور مقتدایان انام کے ارشادات ملاحظة فرمائين: علامها بن حجرشها کی ایتی فرهاتے ہیں: صه عن الشعبي رضى الله عنه انه قال انزلت عليه النبوة و هو ابن اربعين ر

ثلاث سنين فكان يعلمه الكلمة والشيئ ولعر سنة فقرن بنبوته اسرائيل عليه إ Marfat.com

ينزل عليه القرآن على لسأنه فلما مضت ثلاث سنين قرن ينبوته جبرتيل عليه السلام فعزل عليه بالقرآن على لسانه عشرين سنة وحكمة الفترة ذهاب الروع الذي

وجده عُنْبُ و مزيد تهيجه الى الاشتياق للعود.

(جواهر البحار *طِلادوم كA*كو كذا في قته الباري شرح البخاري للامام ابن حجر العسقلاني جلداول ٣٦)

''قعی جو که تقیم تا بھی ہیںان ہے تھے طریق دسند کے ساتھ مردی ہے کہ جالیس سال ك عمر من ني كريم الله تألير نبوت نازل موئى تو تين سال تك آپ الله تأكونبوت المند يرحفزت

اسرافیل علیه السلام آب کے مصاحب اور دفتل ہے رہے اور و کوئی ایک کلمہ یا کوئی ایک چیز آپ مُنْظِيْمٌ كُوسِكُملات منع يتع ين سال كزرن كر بعد جرئيل امين عليه السلام كوآب كا قرين اور مصاحب بنايا مياتوبيس سال يحرصه بان كى زبان يريوراقرآن نازل بوا اوراس انقطاع اورفترت وی ش حکمت بیتی که جورهب اور دبیت وی کی آب برابتدایس طاری موکی تقی و وآب

ے كمل طور يردور موجائے اور دويار ونزول وى كاشد يوشوق اور قايت ورجدكى آرز واور تمنا آپ كول ش پداموجائ اعلى حعرت فاهل بريلوي عليه الرحمه كے والد ماجد، حضرت مولا نانتي على خان صاحب

فرماتے ہیں: وقی کا اتر نا موقوف ہو گیا سرور عالم تا گانا کا اشتیاق وی میں صدے زیادہ بے قرار رہے

اور بزیان حال اس شعر کامضمون ادا کرتے:

در است که دلدار باہے نفرستاد "نوشتست کلاے وسلامے نفرستاد (تا)جبرئیل این حاضر ہوتے آپ کوتسل دیتے تھمبرائے نہیں اللہ تعالی نے روز اول ہے آپ کو صاحب دولت كياب بوارتبدوياب

marfat.com

140 اجر چوں برداختی خواش را از کوه ی اندائے

اورا کیفتے جرئیلش ای کمن که ترابس دولت است ازام کن (انوار جمال مصطفع جلد من ١١٣)

اقول: عالم ارواح میں آپ اللین ان کے لیے تی اور رسول تھے اور اللہ تدی کے فیوضات جرئتل اوراسرافل اورد يكرطا ككه تك يحي البنجائے تقدادر بدن اقدى مسردت مهر كے حلول و سریان کے بعد عرشریف کے طالبس سال گزرنے کے باد جوداس قدریج کی ضرورت سے اور شوق وعبت میں اضافدا درتر تی کی تا کہ جرئیل کے ساتھ ربیا کامل اور مناسب اتحاد وا تسال پیدا ہوسکے اور وی کے اخذ اور تلتی میں کوئی وشواری یاتی ندرے بلکہ بسمولت تام ای سے آیات کلام مجیداورا دکام الهیه موصول ہوتے رہیں۔اس حکمت اور مصلحت ہے بھی روح کے مرحه تج داور تعلق کا فرق واضح ہوگیا اور بیر حقیقت بھی واضح ہوگئ کے روح مجر دے عالم ارواح میں ملائکداور ارواح انبیاء کے لیے بافعل نی اور رسول ہونے سے بدلاز مٹیس آتا کہ بدن مص طول وسریان اورتہ ہیروتصرف والی مشخولیت کے بعد بھی آب پیدا ہوتے عی بالفعل اور عملی طور پر نجی اور رسول موں۔ بلکد واب آب کے لیے دسول سے ہوئے میں اورا قاضا ورافا وہ ش واسطاور وسیلسے ہوئے ہیں ۔ اوراحکام نبوت کے حصول میں آب حضرت جرکل کے انظار میں دہتے ہیں لیکن تعلق کے باوجود تج دحاصل ہونے اور حلول کے باوجود آزاد ہونے کے بعد کا معاملہ دوسراہے مصر معراج معطف المثالي فرق كاشابه صادق بي تريح والمتاليدوي آسك ما تعدي ادر رفتی سزرے کا مطالہ کرتے ہی مگردہ موض کرتے ہیں:

اکر یک برموے یہ زیم فرونا

marfat.com

( فا کمر ہ) اگر بھین سے بی آ ہے منصب نیوت پر فائز ہوتے اور تین دفعیش مدر بھی ہو جا تھا تو

پایس سال کے طویل عرصہ تک و صوحیہ و مقام کیوں حاصل نند ہوا جو ابتدائے دی کے کیارہ سال بعدا درج میتے شق صدر تقریبا کا کیا اون سال کی عمر شاکع بدر پنے رجود ہا ہے جیکہ بدن سے تعلق و مطول سے تکل براروں لاکھوں سال آپ کے وصل پاری تعانی کا تھیے و تکمیل مرتبہ حاصل براتھ

اورطول سے قمل بزادوں لاکھول سال آپ کوصل پاری تعانی کاعظیم دیلیل مرتبرحاصل رہاتھا چے کدنوٹ کیرموشرٹ فی عبرانو پر دوبارغ علیدالرحد نے فربایا ان الدعدونة حصلت للعبی شیستی حیون کان العبیب مع العبیب ولا ثلاث معجدا فیونائشیشی اول الدخلوقات نعیات

'' یخصوص معرفت نی کرم تافیا کو اس دست سے ماصل تی جیر جیہ بریہ کرم تافیا کم حبیب کبریا ، جل و کل سے ما تھ سے اور کوئی شیری ذات ان سے ما تھ موجود ڈیس تی تو نی کریم میٹھا کا و لین تلوق میں اور اس اولیت میں کوئی تھی کہ سے سما تھ شریک ٹیس ہے اور اس و مس اور تام دید کی حالت میں آپ کی دون ا تھری کوئی تھر رانوار تھر ہے اور صادف رہا ہے سے ساتھ میراب کیا گیا کہ آپ ٹافیا گاتے و الے انسان انتہاس اور طالبوں سے لیے اس اور بزاو قرار ہا ہے

خوالی وقی ہے پہلے والے چاکیس سال اور خزول وقی کے بعد والے کیارہ سال کا بید معظیم تفاوت ورجات اور چان مدارج اس اس کو واقع ولی اور بین برحان ہے کہ چاکیس سال تک سدوج اور بدان کا درمیانی سر اور پر دیکھل طور پر زائی جس بوا تھا اور چاکیس سال بعد و پر دہ اور تجاب و حاکم کھل طور پر ذاکل جو چاکھا تھی تک کیارہ سال کے تھل عمرصہ عمی روح الاجمن طید اسلام کا مکان اور سنظر آخف ورکا کھا کہ کی چنہ ہے جاتا بلیام کہ راہ مان کردہ کیا اور آپ نے عرش

142 اعظم ہے بھی آ گے ہزار ہا تجایات عظمت کوعبور کرکے لا مکان کواینا مکان بنایا اور لا مکانی ذات اقدس كاجلوهُ ذات سركى آنكھوں ہے مشاہرہ فرمایا: وی لامکان کے مکین ہوئے سرعرش تخت نشین ہوئے وہ نی میں جن کے میں یہ مکال وہ خدا ہے جس کا مکال نہیں لهد فاروح مجرواوربدن مصطول تعلق ركف والى روح من فرق لمح ظار كمنالازم اور ضروری ہے اور دونوں کے درجات ومراتب اور صلاحیات ادر استعدادات کا تفادت پرنظر رکھنا واجب اورلازم ہے۔ كياعالم ارواح والى نبوت عالم اجسام بين موثر اورموجب اصلاح تقى؟ فابرب كسي استى كومنعب نبوت ورسالت يرفائز كرنے كامتعد صرف اور صرف يكى ہوتا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کے طغیل اس علاقہ والوں کی مقائد وا ممال اور اخلاق وخصال کے لی ظ سے اصلاح ہو، قسادات و خرابیال دور بول اور خیرات وحسّات ایٹائی جا کس، اور د نیدی اور اخروي فوائد، فوزوفلاح اوركامياني وكامراني كى راه بموارجو يحكه الحراس في كوشكو كي و كي يحياور نداس کی سنت وسیرت سامنے آ سکے منداس کی تعلیم وتربیت کے اصول وضوابط بید چل سکیس تو اس ک نبوت کا فائدہ وفیضان کیا ہوا؟ اوراس سےاستفادہ واستفاضہ کی کیا صورت ہوئی ؟اوراس كوني بنانے كى غرض وغايت كيا مولى؟ لا مالياس امر كا اعتقاد واذعان لا زم ب كرقوم كا ني قوم ش موجود مونا ضروري ب اوراس کوائے منصب کا وحوی مجی لازم اور ضروری ہے اور اس پر ولائل و شوابد بھی معجزات کی صورت من پائے جانے ضروری میں ۔ای لئے عالم ارواح میں باعث تخلیق کا کات کی جلوہ كرى كے باوجود اور قول مخار كے مطابق بالنعل نبوت كے ساتھ اتساف كے باوجود عالم اجسام اور عالم انسانیت کے لیے الکہ الا کھ وہ ان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ انسان موسل تشریف لاتے جن میں Marfat.com

لى كى بى كردوس فوق مرم بايدين س مطرحت ما سيدول د شا قدال تعدى: يعرفون كما يعرفون ابينا فهد - (البترة ٢٠١١) وهجوب كريم مطيرالعلوا قواللام كال المرس بيجائة بين جيس كساسية بينول كو

و محبوب کریم علیہ العسلوا از والسلام کواس طرح کیچائے تین چیسے کسا ہے بیٹو لو اور انجیا جیسیم السلام کی زبانی آپ کی عشمہ شدہ ادادان پر اس طرح واضح ہوگئی کہ وہ ایست دیشتال ہے تھے ان سرح تھے ان کر اس سرساتھ قسل کی ایتعالے تھوں کریم حلسہ العسلوا آ

اور بی استان میں اس میں اس میں استان میں مہمات و دشکلات میں اس میں استان میں میں استان میں اس استان میں استان میں استان میں استان میں استان میں استان م والتسام کے نام نامی اور استمرائی کے ساتھ اور اس کی کرتے چنک ای ال بنانی :

و کانوامن قبل پستفنمون علی الذهین کلووا (بشرندد) اورآپ کی انتخارش آنگھوں کورش راہ کیے ہوئے تھے ،اور مدین شہر کی آئی وہ ہے ہوئی کئی کی کئی آپ کے التی ٹیس سنے تھے بلکہ پیٹیران کرام بالخسوس معرف معرف میں مالیاں کہ اس کا کشور معرف موک علیہ المام کے انتی تھے۔اوران کے بی قالف اور کشیہ منول کے مطابق ورائش کے خطارت عمل جوارتھے۔اگر چدان میں بڑے امراداور بہان موجود تھے جواع دوالش اور تقوی کا خطارت

کے اٹل معیار پر فائز جھے۔ لہذا اس صورت حال کو ٹو ڈرکھتے ہوئے مانٹا پڑیا کہ آپ عالم اجمام کے لیے اس دوران ٹی جیس تھے ،دونہ جس طرح آپ کی ولادت پاک کے بعد اوراطلان نیوت کی صورت عمد تام جس ائی حیات کے ساتھے زعرہ صوجودانیا ہے کرام بینیم المطام کی ٹیوٹنم بھی افتقام ہے کی

# marfat.com Marfat.com

144 ہو کئیں اور شریعتیں بھی منسوخ ، خواہ وہ زین میں موجود تھے جیے معرت نعز اور معرت الیاس عليماالسلام يا آسانون شي بيسے كەحفرت ادرلس اور حفرت عيني عليماالسلام \_ جدما نيكه فوت شده حضرات کی نبوتمی اورشر یعتیس افتقام پذیرینه دوتمی - بلکداگرآب تا تا کار کی نبوت اس عالم می موثر ہوتی تو کسی نی کوا چی نبوت کا دموی کرنے کی جراءت می نہ ہوتی ۔ بس طرح شریعت مطبرہ مي مقرر اور ابت حقيقت ب كيميني عليه السلام قرب قيامت عي زهن يرتشريف لا كي عي، حومت کریں مے بیکن اپنی کاب انجیل اور میسوی شریعت پرند کل کریں مے ندکرا کیں مے بلکہ صرف اورصرف قرآنی تعلیمات اورشر بیت محدید کے طابق خود مح عمل ورا موں کے اور لوگوں کو بھی اس بڑھل کے بابنداور مکلف خمرائیں گے۔جبکدای زشن براینے نوت کے دورانیہ میں ا بی کتاب اور شریعت کے مطابق عمل کرتے بھی رہے تھے اور کراتے بھی رہے تھے، لیکن وی مینی روح الشاب اس مل کود برانش سکیس مے۔ تولا كالرشلير كرنايزيكا كرآب وتفايا كالمارواح كانوت كامحالمه الك باورمالم اجهام كا معالمه اللك ب؛ ودوه ثبوت يهال مؤثرتين تقى - بلكه و بال يحى عام انسانو ل كي ارواح کے لیے اس میں میں ،ای لےان سے الست برو کے سوال براور بلی کے جواب براکھا -100 آپ کے وہاں اِنسل تی ہوتے ہوے بھال وسرے انجا ، ورسل اپی نیالوں اور رسالتوں کے دجوے بھی کررے تھے معجوات کے ڈریعے منوا بھی رہے تھے اورائی الی شریعوں بر المرجى رے تے اور ال كرا بھى رے تھے۔اور دوجار كى تعداد مى بيس بكدا كم الك وج جس

ائل لوگ النيت اور محد شيعد كيامل مقامات يرقا ترجمي جورب تقيه اورهيم روحاني تصرفات. مى فابرفهارى تحرك الدخاصيرة أم يهادون آخرالهان والما كالما كالما كالما كالما كالما كالما كالما كالم marfat.com

برار یا دولا کے چوہیں بزاریادولا کے میالیس بزار کی تعداد علی اوران کی اجاع واقتد ام کی بدولت

تحقيقات

نفائی میں واقع نہ ہوں آو ایمان کا دولت ہے گئی تھر ہو ہو پائے کہ کمان سے متعقد الوریٹیوا انجاء میں ہم اسلام مجی دنیا پر تجبور کی سورت میں اس تجدیب کی اطاعت واتباتا کے باہند ہوں کے اور صاحد نفائی میں واقع ہوئے کے ملکف ہوں کے اور مرتا کی کسورت میں اٹکا وال میں میں انگا ہوئی

دبدایت سنال بوکرده با کا داور مثلاث وقوایت سیم بور بور و با کا کما قال النشائة: لویدالکم موسی فاتبعتموه و ترکتمونی لضللتم عن سواه سبیل الو کان

موسىٰ حيالها وسعه الا اتباعى (مشكوة شريف)

''اگر موی علیه السلام تبهارے سامنے ظاہر ہوں اور تم انگی اتباع کر داور جھے پھوڑ دوتو تم کمراہ ہوجا ڈگ'

"أكرموى عليدالسلام فابرى جسمانى حيات كساتهدونيا بيس موجود بوت توانيس

مرى اجاع واطاعت كعلاوه كونى جاره كارشعوما"

موی کلیم سایہ السام جن کی کتاب اور شریعت کی تعلیم دینے کے لیے بڑا دوں تائع کی الشرقائی نے بینچ اگر دوا پی شریعت پر قائم بھی ندرہ تیس چہ جانگیداس کا پر چار کر ہی قو دسرے انہا عرام کا تھم بلمریتی اول سلوم ہوجائے گا۔اور پینکٹووں، بڑا دوں انہا وکی کٹھائٹ کہا آیک مملومی رام کا تھر و مگل ۔

سيور و المريد المريد و المريد المريد و المعامل المر بزار و المراد و المريد و المعامل المريد و الم

المتعاصل اگر بزارول سال عالم باجرام بیمرات با بین بین کابین کار بزار ایران ایران بین بین با بران ایران سی مؤثر نده تا آپ کے خدا داد موجد و شنام بین کنش اور کی کام وجب فیس سیاتی میسرات اور اور عادت جارید اور دارست الهید کی معیار تنظیم کیا موجب اور طبعت فیس بین میسکا، هدادا آپ کی قدر دومزات اور دارست و در جت بین آخریدا و تنظیم کام وجب اور طبعت فیس بین میسکا، هدادا

الفوض مالم منامري مضرى اور مادى جسمانى حالت يمن فابر و نيرينوت marfat.com

تحليفات 6

مرف زعن شی نیمی بلک آمانوں شی می مؤثر ہوگی ایکن عالم ادوارج شی بزاروں سال بکک سے نبوت عالم او مے ہوئے دنیمین شمام سرے سے ایک لحد کے لیے مؤثر شاہو کی اوروز روثن کی طرح پر حقیقت واضح ہوگی ام کہ کہائے گھاٹھ اوروزیش عالم منام واجرام کے براورات بی

حرب سے بینت وارای ہوتی او ایس بین بینا کا الدوران پیشانا کا مواسم رواجها سے یہ اوراست ہی نیش سے نیز وہ نیزت اور تکی چھمرف طائک اورادوا کا اپنے بیٹم اسلام کے سمید ووری اور اس مالم عزام مرش خمیور کے بعد والی نیت اور تھی جوسب مکا فوں کو تکی اور کیٹوں کوئی مجیا ہوئی والعمد لله علی خلاف۔

دونبوتين اوردورسالتين!

جن حعرات نے ارشان برک کست دیدا و آمد بین الدوء والبسد کو خابری متی م محول کیا ہے اور آپ کے لیے عالم اردان عمل پائسٹل اور کمی نبیت کیم کی ہے اور طاقد اور اردائ انجی پیٹم اور دور سائٹس شلیم کی چین میکن عالم اردائ کے احتیارے اور دور کی عالم اجسام اور دونی تین اور دور سائٹس شلیم کی چین میکن عالم اردائ کے احتیارے اور دور کی عالم اجسام اور ایدان کے احتیارے کہ حضرت العظام اللا ام التی سلیمان انجمل بھی کوم الکی تا کے مہم کرک (الدہاعی ) کی وضاحت کرتے ہوئے فرائے چین کر ہے ام میارک یا "دعا" ہے قال وقت اس کا

ادزارك كرنميا ساخ بهم المروقة ساخ و سياة المصودت عمل متحى إسبوكا: انه داو للغلق ليقيلوا على الله تعلى و على توصيده و عبادته و قد دعائشية الغليقة فى علم الاوام والذو لندعت ورعه الشيئة جبيع الاوام ودفتها على الله و على توحيده و عرفتها بريها و دعت زوته الشريئة جبيع الذوات والمشتقها و عرفتها بريها - ودعالغليقة ايضافه علم الإسباعية بدائح الخوار حسنالسانيا أحما أقدما الاس

والبين و عرفصه بريه و تعد الذه التعليقة جميعا آمن الكل به نعى الادائية والأعرية الأعرية والدعوية والدين و عرفة مي الدوائية والآعرية المرتب كل ويقو مي اوره عماوات كل مو مياوات الموائية والموائية والموائية والموائية والموائية والموائية والموائية والموائية والمياؤية والموائية الموائية والموائية والموائ

(الى أن قال): أنه تيم في عالم الايوام والنود وارسل اليها بالنعل و دعاها وفاها قد نبش و أرسل ثانياً في عالم الايوام والنود وارسل اليها بالنعل و دعاها عن النبياء والرسل بائه نبتى مرتبن و فرسل مرتبن الادلى عائم الادوام عن النبياء والرسل بائه نبتى مرتبن و فرسل مرتبن الادلى عائم الادساء للاحساء فلادها تنظيماً عن الله تعالى في كل من العالمين كما تتذيد والاشامة الى قالك يتوله تعالى وما أرسلك الا كافة للناس والانبياء والرسل وجعيم اصنهم و جعيم المتلامين والعتاضوين طاعلون في كافة الناس و كان هو ماعيا بالاصافة و جعيم الانبياء والرسل يدمون العلق الى العق عن تبهيذ و كانوا غلقائه و ودوابه في الدعوة—

(کرائے جوامر البھار للنبھائی جلد ثانی ) marfat.com

تحقيقات 148

(درمیان میں ام سی کا کلام بطورتا ئید ڈکر کرنے کے بعد کہا) در برین نری مطابقتان المدین المدید المدید الحقاد اللہ

" بینک نے کرم انگیا کہ مالم ادوان اور مالم ذرعمی با نسل کی اور درول بینا کی اور درول بینا کی اور ان کے دوران کی دوران ک

صرف اور صرف آپ کے می شایان شان ہے" فائدہ:

ھالدسلیمان جمل نے مجی وہری جسائی نیوت چاہیں سال کام بھر کسلیم ٹر مائی اور مہلی درحائی نبت کومجی وائم اور باقی اور سمتر کسلیم کیا ہے اس سے سلب ہو جائے کا شائیہ می ٹیس طاہر ہوئے دیا بلکہ روح بجر واور دوح کے بدن عمل طول اور حالم اجہام کی طوف نزول کا فرق واضح کیا ہے کر دوح اقد س کی ادوار کے کے نیوت الگ معالمہ ہے اور بدن اقدس سے تعلق طولی کے بعد ایدان واجرام انسان نے کے بے دوسول ہونے کا معالمہ جدا گائے ہے۔ طولی کے بعد ایدان واجرام انسان نے کے اور صول ہونے کا معالمہ جدا گائے ہے۔

#### marfat.com

عالم ارواح میں نبوت کب حاصل ہوئی؟اس کے مراتب ومراحل کا بیان!

جن حضرات في ارشاوم معطوى واليفي كنت تبهاو آدم يهن الروح والجسد،اور اس معمون کی دیگر احادیث اور روایات کو بالفعل نبوت حاصل ہوئے برجمول کیا ہے تو ان میں ے بعض حضرات کا نظریہ ہیں ہے کہ آ وم علیہ السلام کے جم، ندس کی مخلیق سے چووہ ہزار سال يهليآ يكى روح اقدس كواس اعزاز اورشرف كساته ومعزز اورمشرف منمهرايا كميا چناني سيداحمه عابدين رحمه الله تعالى فرمات بين:

ليس المعنىٰ انه كان نبيا في علم الله تعالىٰ كماقيل لانه لا يختص به بل ان الله خلق روحه قبل سائر االارواح و خلع عليها خلعة التشريف بالبوة اي ثبت لها لمالك الوصف دون غيرها في عالد الادواح اعلاماً للملأ الأعلىٰ بـه (الیٰ) و حدًا هوالمراديقولمن الله على الله على دورى قبل أن يخلق آده عليه السلام بأربعة عشر ألف عام كمارواه ابن العطان وفي رواية يسبح ذالك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه وهذا يؤيدانهنائية مرسل للعلائكة كغيرهم قهذا صريح فى أدمنائية ظهر ت نبوته في الوجود العيني قبل نبوة آدم وغيرة و ان الملا تكة لم تعر ف نبياً قبله

( بحال جواهر البحار جلد سوم ١٥٤٠)

"ارشادنوی والا محدت دمها الحديث كاميدين سيراب الله تعالى كم من نی تے بیے کہ کہا گیا ہے کیونکہ علم اللی میں نبی ہونا کوئی آپ کی خصوصیت نبیل ( تمام انبیا علیم السلام الله تعالى كم على ازل سے ني يس جب يهان آب الى خصوصيات بيان فرمار بي ) بلكاس كامطلب اورمتعديب كرالله تعالى نيآب كى روح اقدس كود يكرتمام ارواح يهل بدافر مايا اوراس كونوت والى خلعت كرساته مشرف فرمايا يعنى آب كويدوصف حاصل موا مخلاف دیکرارواح کے ملا وامل اور عالم بالا کے باسیوں کوآپ کے اس اعز از وانتیاز ہے آگاہ

تعدیات کرنے کے لیے (۲) اور مجا براہ نے کی کم م انگانی کسال ادشان ہے کہ انتخاب کے ان انتخاب کے انتخاب کے اس کے لور کو آدم ملے الملاس کی تکتی ہے چودہ بڑا رسال پہلے پیما فریا ہے کہ کہان قطان محدث نے اس دوایت کو تش فر براہ اور انتخاب کی ایک اور انتقاء اور یہ دوایت اس امری مرش دلیل ہے کہ کے ساتھ تھے کئے بوت آدم ملے الملاس اور ویکی معرات کی تحدث سے کمل اپنے مینی اور خار دی را

دجود کے ساتھ ظاہراور محقق ہو چکی محل اور طائکہ کی معلومات کے مطابق آپ سے پہلے کو کی دوسرا ٹی ٹیس تھا''

هذا ما يدن عليه طاهر بعض الاحاديث من ان تبوته كانت بعد طل جسد آمد (۲۵۰۸) "اورنيش اماديث كا طابري مثل الري دفالت كرناسيكر" بي كريت آدم عليه

''اور بعض احادیث کا طاہری سٹنی آس پر ولالت کرتا ہے کہ آپ کی نبوت آدم علیہ السلام سرجہ کی گلیق سے بعد پائی گائی'' لیکن بعلامہ میٹھ ایم ایم کورانی اسے شنج عادف بتھا تی سے جو الے سے فرماتے ہیں:

کن طامہ شخ ایر ایم کورانی اپنے شخ عارف تھا تی سے والے نے راتے ہیں: ان نبو تعدید مستقطع کا کانت سابقة علی علق المام و العلد و ما بعد ها " محبر کریم کا فاتل نبوت اور آهم اور بعد والی اشیام کا تعلق سے کی پہلے مختق اور

> نا بری تھی'' علامہ دکھتی شیخ احمد بن مجھر بن ناصر مطاوی فرماسے ہیں:

علام پختش شخ ایم بمن گورتن تا حرملادی قرباسته بین: خالطاهر ان بین طوف زمان ای فی زمان ککن بین شلق دوسه و جسسه

صنعت و الله من علق روحه و قبل علق جسنه ای آنه نباه الله تعالیٰ فی عالم فیلید ظهورنبوته بعد علق روحه و قبل علق جسنه ای آنه نباه الله تعالیٰ فی عالم الارواء واطلع الارواء علیٰ ذلك وامرها بیمونة نبوته و الآثرار بها

marfat.com

(جلدجارم ک-۱۹)

تسطیعات "(مربان نیوی الگفتا کنت جیاد آدم ثین الروح دافیمد کے بارے شن) منگی امریہ کے کہ بیسن کانفظ ظرف زبان ہے اورمشنی بیسے کریش کی تقال زبان شن جوکہ آدم ملیہ السالم

یک روس اوران کے تھے گرفتہ زنان سے اور کی ہے سے کسٹس کی کھامان کہ ذاشش کا اوران ہے اوران کے استان کی روس اوران کے کہ سے کہ کورت آو اس کا معادات در مداول ہے ہوگا کہ آپ کی توجت آو امیا ہے۔ اسلام کی روح نہیدا ہوئے کے بعد اور جمع میدا ہوئے سے پہلے نظام پرود کا کی میسی اللہ انسان کی نے نے کرم واقع کا کھوکا میں اوران میں نی بنا دیا تھا اور ادوان کو اس حقیقت سے مطلق می کم را ویا تھا اور ان کوآپ کی نہرت اور معرفت اور اس کے اقر ادوا احراف کا ماہروا اور مکلف می کم خم را ویا تھا اور

ويالبمبلتونديت سابعة على علق آهد فيستفادان نبوته مقدية في العلم اودائي تما على المدر الديم على بايه يصمرنها أو هذا العربية الادلى ثمر علق نوره و هذا العربية الادلى ثمر علق نوره و هذا العربية الثانية ثمر كتبه في امر الكتاب و هذه على العربية الثانية ثمر المؤلفة والمورة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة على المؤلفة من أول الامر قبل علق كل ششى و انسانا عرا تصافحه بالادصاف الديونية المفاضة المؤلفة المؤلفة عن أول الامر قبل علق كل ششى و انسانا عرا تصافحه بالادصاف الديونية المهنية المساحة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة عن أول الامر قبل علق كل ششى و انسانا عرا تصافحه المؤلفة المؤلفة

### marfat.com Marfat.com

)اورنبوت كالتيسرامرتبه والمجر بالغطلآب كوموجو وفرمايا اورموجو دات برظا برفر مايا توبه يانجوال

مرتبه بوا (ازروئ تخلق)ادر چوتها مرتبه بوانبوت كاليو معلوم بوميا آب كي حقيقت مدسد كا اوصاف وشریفه کمالید کے ساتھ موصوف ومتعف ہوتا جوآپ پر بارگا والوہیت کی طرف سے فیغان کے گئے تھے اول امرے تل ہے جب کے وکی شے کلیل نہیں کی گئی تھی اگر الوا واور تاخیر

یائی گئی تقی تو صرف اور صرف و نیایش موجود ہونے برآب کے جمد اطہر کے اوصاف وجود سے

فارجيمحورك اتعاقعاف يل" في جليل نورالدين على بن زين الدين الشمير بابن الجزارار شادفرمات بين:

والمراداته كأن تبيايالفعل فأته تعالى لما اطلع على عالم الارواح في عالم الذر و قال لهم أ لست يريكم فاول من قال يلى محمناتُ الله فوهبه مواهب شريفة

تليق بذاته وأ رسل روحه الى أرواح الأنبياء فآمنوا بها وسبب ثالث بأنه لوتيل انه كان نبها في علم الله تعالى و آدم بين الماء والطين لم يكن في التنصيص على توله كنت نبيا الحديث عظهم فأثنة انعم مستوون معه في ذالك فتعين تقريره على ما

(جواهر البحار طدسوم ١٩٩) ذكر نا \_ "اس حدیث کامعنی مرادی ہے ہے کہ آپ عالم ارواح میں بالفعل ہی تھے کیونکہ اللہ

تعالى نے عالم ذراورتسمات آوم برعالم ارواح ش بچل فرمائي اوران سے دريافت كيا كياش تهارا رب بیں ہوں تو سب سے پہلے جس نے بسلسی (بال کیوں بیس) کہاوہ محم کا اللہ بھے تو اللہ تعالیٰ نے ای وقت ان کوعظیم اور بزرگ تخفے اور جرایا عطا فرمادیے جوان کی ذات والا صفات کے شایان شان تعاورآب کی روح کوانمیا عصم السلام کی ارواح کے لیے نبی اور رسول بناویا تو وہ سبآب برائمان لےآئے اور ال معنی براس مدیث شریف کومحول کرنے کا سبب باعث بد ب كداكركها جائ كدة تخضرت الطيخ الشدتعالي علم من في تع جبكة وم عليد السلام ياني اور

#### marfat com Marfat.com

سن کانگانگا بر تیز سے پہلے پیدا کیا آئیا گئیا ہے۔ انسان کو جس الداکھ اس کا کی جب الماکھ اور ادارہ آئی وقت عطا کی جب الماکھ اور ادارہ آئی اور ادارہ آئی ہیں گئیا گئیا تھا یا اور ادارہ آئی ہیں آئیں کیا گئیا تھا یا جس میں ادارہ کی سرات اور دارے گؤالا گیا ادران کی ردھی کا ان کر ساتھ تھا تھا تھا کہ کا ان کر ساتھ تھا تھا تھا کہ اللہ اور اور انسان کا ادارہ کی مسابق کی کھیلے کے اور اور اللہ کا دروان اور اللہ کا دروان کا دارہ کی کھیلے کے اور اور انسان کا دارہ کی کہیلے کہا گئیا گئیا کہا تھا ور ادران کا دارسان کارسان کا دارسان کا د

قبائی نے خاتک پر کھا ہو آب افزان طرح الاعواں سال کا حوصہ آدم طیدالسائ ہے جم یک دون اور آخضرت کا کھٹائے کے (واقر می کیکٹی کے دوم ان کو راؤ بھر آدمہ بین العداہ والعطین اور آحد میں الدوء والبصدر کے ماتھ آپ کی نیت کی تصید اور تعقیم کا مقصد یافا کہ انجر ٹھی آٹا ایک نقسان ہے تھر آتا ہے کہ استخداط نیل حوصر کی نیت کے اظاماد در انتظامی کا وہم اور مطالعہ پیدا ہوگا بھد کے کہ ایک ہے ہے سکی انعراق تحصیص مجی منتول ہے کہ ادوارا نامجا میکھیم المسلامی حجیلی کے بھد آپ کہ المعل نیست ودم الدے سے الدیشر شرف نے بالے کا کھی معنی و منتول ہے کہ دوارا نامجا کی حکیل کے

محرید کی تحلیق ہوئی اور طائکہ کی تحلیق کے بزاروں سال بعد آدم علید السلام کی تحلیق کا ارادہ اللہ

marfat.com

کے جم کی نخلیق اوراس سے نسمات اور ذرات کی تخ ی کے بعد آپ کا بالفعل نبی اور رسول ہونا تىلىم كىاب، ابھى ابھى دونول تقريحات نظرنواز ہوچكى بين كو ياصرف دہم اور مغالط كا امكان

ن ثابت ند موكا بلك ال كاوتوع اوتحق محى موجكا فتامل حق التامل

اگرا تناطویل ترین عرصه آپ کے نوراقدس اور جو ہر حقیقت کا وجود بالعمل نبوت کے

صول سے قبل شلیم کرنا ورست ہاوراس میں ندہاد لی اور گستائی ہے نداس کا شائیہ ہے تو ۔ نِ اقدس کی مخلق کے ساتھ جی آپ جی پانعل نبوت مانٹا کیو بھر لازم اور ضروری ہے اور اس کو

تسليم نه كرنا سراسر به اولى وتوبين اور كمتاخي كيول بيج جب كدروح اور هنيقت سراسرنورتني اس میں نورِ مطلق جل وعلیٰ سے استفادہ اور استفاضہ کی صلاحیت اور استعداد اعلیٰ طریق پر موجود تقی اور لباس بشری میں جلوه گری بروه اعلی صلاحیت برقرار نبیس ره سکتی تقی بلکه روح و بدن

اور حقیقت نوربیاورجم مادی میں باہم تناسب اور تو افتی بدا ہونے کے لیے اور روح اقدس کی طرح بدان اقدس كاستفاده واستفاضه كي صلاحيت كالمداور استعدادتام حاصل كرنے كے ليے مناسب وقت در كارتما جيس كرقانون قدرت، آئين فطرت اور عالم اسباب كا تقاضا ب-

حضرت علامة بعانى جواهد البحادث وام كيرعارف شهرقطب عالم سيدابوالعباس التيجاني رضى الله عند فقل فرمات بن:

الحقيقة المحمدية لمرتزل مشحونة من جميع هذه المعارف والعلوم والاسرار من اول الكون من حيث انه اول موجود اوجدة قبل وجود كل شين و فطرة علىٰ هذه العلوم والمعارف والاسرار و لم يزل مشحونة بها الي ان كان زمن وجود جسده الكريم نائبة فضرب الحجاب يينها ويين علمه بها الى ان كان زمن النبوة

فرفع الحجاب واعلمه على ما اودعه في حقيقته المحمدية (الي) حتى الما بلغ مرتبة marfat.com

ا" النبوة رفع الحجاب بين علمه و بين ماكان مودعاً في حقيقته المحمدية من العلوم

و والمعارف والاسرار ويدل على هذا الذي ذكرنا قولمطلب كنت نبيا و آدم بين الماء

والطير، وحيث كان في ذالك نبيها يستحيل ان يجهل الرسالة والنبوة والكتاب و

مطالبات الجميع ومأيول اليه كل منها ومايراد من جميعها فالحديث شاهد علم م

(جوابرالحارجلدة الشص ٥٣،٥٢)

افعاد یا کیااوراللہ تعالی نے آپ کوان علوم ومعارف اور اسرار پرمطلع فرمایا جوآپ کی حقیقت اور رور آاقدس عن وديعت فرماع تعرانا)حتى كدجب آب كومنصب نبوت تك رسائي عاصل موسی او الله تعالی نے آپ کے علم وادراک اور آپ کی حقیقت میں وو بعت کیے ہوئے علوم و محارف اوراسرار کا درمیانی تجاب اشادیا اور جارے اس قول کی ولیل نی مرم من تی ام کا بدارشاد

> marfat.com Marfat.com

"معيقب محريظ صاحبها العسلوة والسلام ابتدائ تخليق سي تن تمام معارف اورعلوم

واسرار بمعور اور بحر بورتمي كوكدوه بحلى موجود يرتمي جس كوالله تعالى في برشي اورتمام

محلوقات سے پہلے پیدا فربایا اور اس کوائمی علوم ومعارف اور اسرار برفطری طور برمطلع فربایا اور

ان علوم ومعارف سے بھیشہ میشہ و دختیقت مقدمہ مورونی یہاں تک کہاس کے جسد اطہر کے

موجود ہونے کا زمانہ آ پہیجا تو اللہ تعالی نے ان علوم ومعارف کا در آپ کے ان کے عرفان وادراک کے درمیان مجاب اور بروہ قائم کیا بہال تک کہ آپ کا زمات نبوت آ پہنچا تو اس تباب کو

ذكرنا۔

مرامى ب كنت نبيا وآدم يهن الماء والطين، شاس وتت بمي في تعاجب كرة ومطيه السلام ياني اوركيز ك درميان تق \_ كونك جب إس وقت أي تقاتويكال امرب كم في مون

کے باوجود رسالت و نیوت اور کمآب سے بے خبر ہوں اور ان کے مطالب اور نقاضوں ہے آگا ہ

اورجارے اس آول برشابد صادق ہے''

ند بول اور ندان كے نتائج اور مقاصد سے باخر بول لہذا بدحد یث مارے دعوى كى اہم وليل

ولا دت ياك كے فور أبعد كيول نه نيوت ورسالت عطاكي مي !

156

ي ام كبيراور عارف شهيراور قطب وقت ايوالعياس تجاني فرمات بين

ينبغى اعتراض على ما ذكرنا وهوان يتأل اناصعما ذكرتم وكان هذا السرهو المأتع من ظهور ما في حقيقته المحمدية قبل النبوة فلم لا يكون رسولا ولا

نبياً من اول نشأته عندما في حقيقته المحمدية كما كان حال الغيب قبل وجود جسدة الكريم قالجواب عن هذا الاعتراض ان منع الله له من الرسالة والنبوة قبل

يلوغه اربعين سنة ان النبوة والرسألة لا تكون الاعن تجلى الهي و لو وضع اقل قليل

منه على جميع ماتي كورة العالم لذابت كلها لثتل اعباه وسطوة سلطانه فلا تدبر

الانبهاء على تحمل اعبائه والثبوت لسطوة سلطانه الابعد بلوغهم اربعين سنة واما

قبل بلوغ الاربعين سنة فلا قدرة لاحد، على تحمل اعباء ذالك التجلي لما فطرت عليه البشرية من شنبة الضعف حتى اذا بلغ الانسان اربعين سنة وكان في علم الله نبيااو

رسولاً قاض على روحه من قوة الهية ما يقدر به علىٰ تحمل اعباء ذالك التجلي فلهذا السولم ينبأ احد الابعد اربعين سنة و هذا هو المأنع له من البوة قبل ذالتُمَاتِّة ولغيرة من النبين عليهم السلام و اما سيدنا عيسم عليه الصلولة و السلام كونه

نبيا تبل الاربعين فالجواب لم يكن بشريا محضا انما كان تصفين تصف بشرى و نصف روحاني الانشأمن نفخة الروح الامين في امه فقوى فيه ضعف البشرية وزاد بذالك قوة على النبيين فلذالك بعث قبل الاربعين للقوة التي اعطيها من نفخ الروح ( بحال جوابر المكارلة وللمعاني جلدسوم ص ٥٥٠٥) الاميون في امه\_

"ليتى ہم نے جو (آپ كے زمانہ نبوت تك علوم ومعارف ير جاب طارى مونے كا سبب بیان کیاہے کداگر آغاز ولادت سے بی آپ ان اسرار ورموز اور علوم ومعارف کے بارے

marfat.com Marfat.com ش بتلاتے اور عالم ارواح میں تی ہونے کا انتشاف کرتے تو عالیس سال بعد والے اعلان

نیوت ورسالت کے متعلق لوگ شکوک وشبہات اور غلطاتو ہمات وتخیلات کا شکار ہوتے ہوئے کہ

دیے کہ بیتو دت ہے ایک یا تیں کر رہے ہیں کمی دوسر ہے تھی ہے ہی

میں تو اللہ تعالی نے ان احوال اور کیفیات اور اسرار ورموز اور علوم ومعارف کومستور فرما دیا تا ک آب کی زبان برزمانہ نبوت سے قبل ان کا ذکر ہی نہ آنے یائے اورلوگوں کو صرف اور صرف آب

کا ای ہونا اورعلوم طاہرہ ہے بظاہر خالی ہونا نظرا کے اور اہل کتاب ہے ایسےعلوم کا حصول اورآب كان كرقريب تك نه جانا اوراجتناب معلوم جواوراورانبيس آب يحتعلق برطرح ك

اکساب علوم اور تعلیم و تعلم سے دوری کا یقین ہو جائے تو چر جب آب ان برائی نبوت اور رمالت کے بارے ش کلام کریں اور انکشاف فرما کیں تو ہے حلمون ان فالل حق لیکوسہ

صدر ذالك عن أمى لا يعلم شيئاً ولم يكن تعلم ذالك ولانبوتو هذاسرا لاحتجاب و شاهد هذا قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك انا لارتاب

المبهطلون يو كاطين اورمرع ين كوآب كدوى كي يرحق مون كاعلم القين موجائ كوكمه وہ ای کی ذات سے صادر ہونے والا بے جو تی از می ایسے طوم نیس رکھتے تھے اور نہ تی اس حم

معلوم كى سے ماصل كي اورندى نوت تى كدصا حب نوت سے استفادہ كر كے بيكى مى نوت بن جاتے تو بہے ان علوم واسرار کے تیاب، ویردہ شی مطلے جانے کی حکمت اور راز اس پر الله تعافی کا بیفرمان شاہرصا دق ہے ، کہتم تمل ازیں نہ کوئی کتاب تلاوت کرتے تھے اور نداسے

اسيند واكس باته سے لكست على تقدور نه باطل عقائد والديب اور تر دوكا فكار موجات، الواس یر بداهتراض وارد وسکاے جس کا جواب دیا جاری فرسداری بنآ ہے کہ جوراز اور جیدا ورسب علب اور مالع کے طاری ہونے کائم نے بیان کیا ہے کہ حقیقت مجھ بدیش کھنوز اور مستور معارف اور طوم اورام ارورموز کواس وجہ سے خلا برجیس کیا عمیا تو اس کا قد ارک اس طرح بھی ہوسک تھا کہ

تحقیقات 158

آپ کوآ غاز ولارت سے می منصب پنیوت درسالت پر قائز کردیا جا تا تا کدان امورش سے کوئی آپ سے تخلی اور چیشد شدر کھنا پڑتا ہے کہ عالم قیب میں ہوتے ہوئے اور لہا می جری میں ماہیوں

ہونے سے قبل آپ کی حالت دکیفیت تھی۔ آب الاحتراض کا جواب یہ برک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چالیس سال کی تو بحک مؤتفے سے پہلے آپ کو نوبت و ارسالت سے دور و کھا کیونکہ برب و رسالت اللہ تعالیٰ کی خاص تھی کے بعد حاصل ہوئی ہے جس کا اقل اللی صدر کی اگر وہ ارسے

ر سالت الله تدائی کی شاس مخل کے بعد حاصل ہوتی ہے جس کا افل کیسل حصہ می اگر ہمارے جہان ادرآ بادی مردکھا جائے تو وہ اس کے اوجھا وقتل اور نظیر وصر وشکوہ کی وجہ ہے پکسل جائے کہذا وخیر ان کرام بھی ٹیوٹ کا پارگرال اور اس کے رصب وشکوہ کے نظیرے تھی کہ اور اس کے آگے جائے قدم رہے کی احت وطاقت چالیس سال کی حمرے پہلے ٹیس رکھے اور جالیس

سال کا ترجی رسائی سے پہلے کی شم محی اس تھا کے پرواٹ کرنے کا سکت اور استفاعت شی ہو کئی کیونکد شریت شی فقر کا اور پیرا آئی طور پر شد پر شعف اور باتو ان پائی جاتی ہے۔ تی کرجب انسان چالیس سال کی امر کو تی چاہے اور طم ایس کے مطابق آس کا کی اور مول ہونا مقدر ہو چاہو تا انشاق ان اس کا دوراج وقت پاہیے شی سے افاضر فرباتا ہے جس کی بدولت وہ اس کی گئے۔ کے بار کران کو برواشت کرنے بہتا توربو جاتا ہے۔ بیکی دیداور سیب طاس ہے جس کے تحت ہر

کے بارگران کو پرداشت کرنے کہ تاوروہ جائے۔ جبکی اید ادر میب خاص ہے جس کے تحق ہر پیٹیر کو منعب نورے چاکسی سال کے بعدی وطائع کا کھا اور آپ سے لیے کی اور دوسرے انجاء کے بے ہی چاکسی سال سے قبل اس طقیم منعب پر فائز ہونے سے بندی امر مائی ہے پیٹیم امام مناطر حضر نے پیش طبید الملام کے چاکسی سال کی عمر سے پہلے تی من جائے کا ق اس با سے سے کہ دو تھی چڑنے وہ وضعت ہفت سے جاؤ سے چار وسے بائر بھے اور آوسے وہ مائی

تمنیعات قرت دنوانا کی عمل بدل گیا اور دوسرے انبیاطیعهم السلام پرقوت برداشت اوراستعداد خل میں زائد

نوے وقد ان شمیر بدل کیا اور دوسرے انتہا ہم السلام کوفت برداشت اور استفدار کی شمار آل ہو کے قو والد دہا بدرہ شمار درح الا کمٹن کے لاگ کی اجبہے حاصل ہونے والی کلی قوت کی وجہہے چاہیس سال کی مرکز پختیجے سے پہلے ان کومبورٹ فرمادیا گیا''

فاكد

جود حزات وحزت مینی علید السلام کے جالیس سال سے قبل حاصل ہونے والی جوت بیاور واللہ العمل اور اولویت کے ٹی کرم کا گھٹے کہ کے مجل آغاز والا دیا ہے جوت تابت

کرتے ہیں انہیں مارف چیانی کے اس ارشاد پر کی ذرا فرود خوش کرتا چاہے کرہ ہال باب کے امادہ آت جو آثار ہے کہ اس باب کا امادہ آت جو آثار ہے کہ میں بہادہ کا آجوز کی جو بہادہ آتا ہے کہ میں بہادہ کا اس پر درسرے معرات انجیا تھیم السلام کا آتا ہی، آتا ہی میں انتحاد کی اس سے دورت معرت موسی ملے السلام اور معرت ابراہم علیہ السلام کو کی گئین سے می ٹی تسلیم کریں کیونکہ وہ می بال تقالق معرض میں علیہ السلام کے السام اور معرف ہیں اس کا تھیں ہو سکا تو تاریخ ماہدہ کی اس کا اس کی میں اور معرف کی اس کے السام اور معرف ہیں ماہدہ کی اس کا اس کا تھی کریں کی دو میں اس کا تھی کریں ہو سکا تھی کریہاں کی اس

بالا تفاق حضرت میں علیہ السلام ہے احق ہیں ادرا کردہاں قیاسی تیس بوسٹا تو بھر بہال تھی اس کو جاری ٹیس کیا جا سکتا اور میں ادر ہے اسلاف اور رما بھیں اور اور مانی کمالات کے گئے امرین حضرات کا نظریہ اور مقندہ ہے۔ ہم تو آئیس کے خوشے چین میں اور ان کے تھے اور مقتلہ کی شد کما کی طرف سے مقائد کر فظریات کا اخراج آئے۔ فیالے ہیں۔

معیم اور میتر افواران سے مستقاد میں آئے آپ کردھرت بھی خامید السلام یہ اس فاظ ہے بھی خولیت حاصل ہے آپ کا بھی آغاز ہے کی شلیم کرنا شرودی ہے۔ کو جوایا گروائش ہیے ہے کہ بہال فور حقیقت میں تاہل کئیں کیا جار ہے۔

marfat.com

تعقیقات 160 گباب بشریت ہے اس مثل کلام کیا جار ہاہے کہ دوسرے حضرات میں ابدان کی تحکیل مال باب

کے دونوں ادوں کی آمیزش سے ہوتی ہے۔ بالھموس لڑ سے بھی باپ کا اور و تولیدیاں کے بادہ انولیدی نبست عالب ہوتا ہے منگلاف الزک کے قرح حصن علیے السلام شمیں چکھیا ہے کا اور تولید سرے سے شامل می تیمیں قبا ملک ساتھ جمبر شکل ملیے السلام کی جو سے آر صابدن کلی ہوگرا ( مکی

آ و هے ہے بی زیادہ ملبذ اان عمی حقیقت ورید پر طاری ہونے والا جاب الکل خفیف تعالم ذا ابتداء سے می نبوت ورسالت کی المیت واستعداد موجود تی اس کیے ان کو اس وقت اس فعت

ا بداء سے میں بیت درسات ق البیدی و استعمادہ بود و ن اس نے ان اول کو ان است سے سرار از فرما دو کم یا اور ٹی کرم تر نگھا کا اس بائری ماں ہا ہدو دوں کے مادہ تر لید کی آمیر ش سے تیار مواملہ اور اسٹرنا کیٹیف تھا اس لیے اس کی کافت کہ بار بار کے شق صدر اور چاہدگی و فیرو

ے ذریع جرسا لمیف کردیا گیا اور حیثیت فوزیکا بم دیگ جب برعصب آپ کومونیا گیا۔ اس حیثیت کوجس مجھا جاسکا ہے کہ چوہوی کے میان کے اس میڈیدا کہ جارہ ہوگر دو پہر کے موری ہے آگے بیای باش اور ویڑے والا یا دل ہوتو جا ندکی جا عدل صحص ہوتی درجگی بجہرمودی کی وجم ہے اور ہما ایش کھوٹی تھی ہول کیا حالات مودور القعد صدفعان میں دود الشعمی ، مسلم امر ہے کہ جا تکا فورمودی ہے حاصل ہوٹے الا ہے۔ حالہ وارصوف

عالم اجمام میں جلو ہ گرہونے پر ٹیوت ورسالت کب حاصل ہوئی! پی اور سرل کی ہوئے کا متقد لوگوں کے لیے رشد وہایت کا اتقام و اہتمام کرنا ہوتا ہے آذا اکال اس کی افرائز ہیں۔ آئی ہوئی جا ہے کہ عالم ساب سے تحت برئی قوت اور مثل آت محیل یا جگی مواد دانشد تعالی کی کلی خاص اور دی کے برجو کر برداشت کرنے کی آفر اور دانشد اور مطالب سے داستعداداس عمل پیدا ہونگی اور نے تو تو کوئی عنی ان کی افرادی فوجی اور امتیاز کی

#### منات کا ثیمت ادر 2 چا بو مکاور تاکر دورس کی بات کوفیدے شنی ادر اس پی فوروگز ک Marfat.com Marfat.com

مرورت کی عموری کری آن فاہر ہے کہا قا زوادت ہے بالوقت سے قل بکد بالوقت کے بعد می بدنی اور حقل قوئی کی چکی تک سید مقصد عاصل نہیں ہوسکتا۔ اور اللہ کی سنت می بجی ہے کہ ایک اکھ چوچی جارویا کم وقتی افغار چلیم المسلم کو چاکس سال کی حمر شریف میں مبدوف فریا یا موانے حضر سنت ملی مالون المسام اور دوسر کی علید المسلم کے اور ان کا محکمی کا کھی میں میں بالفسل کی ہوتا ہما گی اور سنت ملیا مرتب سے بھی کہ بعد میں انتہا کہ طوش کیا جائے گا۔ لہذا اور وسے عمل کی اور ساتھ اللہ کے تقاضا کی دوسے می انتخفر سے گھی کے جسمانی کا فاعد می کھی در اور المباطق کی جو کے کا حرصہ چاکس سال کی حمر شرفیف کے بورے وہ نے جی حقر در جا ہوتا ہے اور ال

ارشادات دلالت کرتے ہیں۔

marfat.com Marfat.com

عالم اجسام میں جالیس سال کے بعداعطائے نبوت برقر آنی دلائل اورجليل القدرائمه تغيير كاتغييرات

مهلی آیدمبارکه:

ارشادباری تعالی ہے:

مُّلُ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبَثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِن قبل أَفْلَا تُمْعِلُونَ-

(ل*يل:۱*۲۱)

تم فرماؤا گراللہ جا ہتا تو شمل ہے ( قر آن مجید کو ) تم پر نہ پڑھتا نہ دوتم کواس ہے باخبر كرتا وش اس بيلغ ش إلى ايك عركز ارجا مول وكي تهيين على نيس -(كنزالايمان)

اس كتحت اكابرامت كي تفريحات ملاحظة فرماكين:

الف: يعن قرآن كى طاوت محض الله تعالى كى مرضى سے باور مل عاليس سال تم مل راہوں اس زمانہ میں تمبارے یاس کونیس لایا اور میں نے تمبیس کونیس سنایاتم نے میرے احوال کا خوب مشاہرہ کیا ہی نے کسی ہے ایک حرف جیس پڑھا کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا اس کے بعد معظم كاب لاياجس كحضور جرابك نصح يت اور معققت موكيا-اى كاب مننس علوم بين، اصول وفروع كابيان ب، احكام وآواب بين، مكارم اخلاق كي تعليم ب، فيرى جري بين اس کی فصاحت و بلاغت نے ملک مجر کے ضحاء اور بلغام کو عاجز کردیا ہے، ہرصاحب عثل سلیم

ك ليه بربات اظهر أن التمس وركي ب كويد الجيرة في الجيا كمكن تيس ب-Marfat.com

(خزائن العرقان ص عصه صدرالا فاشل مولا ناهيم الدين مرادآ بادي)

ب: عقا كديش الل سنت كے امام حضرت علامدا يوشعور ماتر يو كى اس آيت كريمه كے

تحت فرماتے ہیں:

فلم اسمع احديًّا دعى البعث والاأقام حجة عليه وانا قد ادعيت البعث و اقمت على ذالك العجة افلاتعقلون هذا الى لم اخترع من عدد نفسى

(تاويلات الل من جلد ٢ ص ٢٢)

2.7

شی نے کی گزشیں سا کراس نے اپنے میں وہ نے کا دعل کا ہا کا کا اور دیسے سا ہے کہ اس نے اس پوکو کی جت اور دلیل قائم کی ہو ۔ جب کہ بیس نے میں وہ کو گئے تیس ہو کہ میں کیا ہے ہے اور اس وہ کی پیش نے جمت اور دلیل تھی قائم کردی ہے ۔ کیا تم اس کو کھتے ٹیس ہو کہ یس نے ا اپنی طرف ہے (اس کا آپ منزل کا) اجر ارائی اور گھڑنے ٹیس کی ہے چین کی ہے میں سا کر اور اسکی در داراے ٹیمت کیا ہے اور در کس سے سیکھر کر بیرکام چیش کیا ہے بلکہ مرف اور مرف الدقوانی کے حکم کے لیل کی ہے۔ بن ، مانھانی کیچر طے الرحرے اس آئے تک کر یہ کے تحد حرب جعم فرین ابی طالب کا

بدار شادُ مل يا مي جوانبول في حيث يا وشاه المحمد نواش كرمائ بيان فر ما الله الله الله الله فيدا رسولا المورف صفته و نسبه وامانته وقد كانت صدة مقامه عليه

السلام بين اظهر را قبل البوة الربعين سنة. (تشيران كيرمؤرموم ۴۷۸ مرد) الشرقائي نے مارے درمیان رسول میوث فربایا جن کی مفت وحالت اورنس وقبیلہ

انشرتعائی نے ہمارے دومیان درمول میں ویٹ کر بایا بھی احتصاب اورلسب وہیلہ۔ اود باخت دویا نے کیم کام گھر کام ساتھ نے تھے اوراک پی ٹیوٹ سے کمل ہمارے ہال ان کے قیام کی حدث جالیمی ممال کھی نے الیمی ہمارل جرائز ہے نے بہتر کے کام حصب ٹیوٹ ریا کا توفر کا یا کیا

تحقیقات 164 (صاحب البیت اولی بعدانیه کتحت محروالول کی شمادت کے بعد کی اور کی

شهادت کی شرورت بی نبیس راتق ) د: امام جلال الدین میده کی علیه الرحمه در منشور همی تحریر فرمات مین:

و منه | بين من سول من الثلاثل عن الس دخى الله عنه انه سئل بسن اى

الرجال كان العي المبينة أقد يعث قال كان لهن اربعين سنة -

(الدد المعتود جلدسوم ١٥١٠)

ا مام احرطید الرحد نے نقل فر بایا اور امام پنتاقی علیہ الرحر نے اپنی ولاگل المغیرت میں حضرت انس منی الندعد سے تحقیق نقل کیا ہے کہاں سے دوریات کیا گیا کہ بھٹ سے وقت نی محرم النظام کر فنس کی جم رہے تھ آئیوں نے فر بایا جا کیس سال کی جمرعی ہے۔

مرم الهيم من من مراسعة اميون عير الميان مرمل عند المان مرمل عند المان مرمل عند المان المرمل عند المان الميان ا المرجة المن الميان الميان هيئة عن النسس بين صالك رضى الله عند قبال بعث رسول المنات على أن الايامون ( رمثورطوم من an)

ول انتیج علیٰ دا من الادیعین - (در مورود کردس (۱۳۸۸) این الی شیرند الی معنف شن حفرت الس منی انشد عند سه پدوایت تکل فرمانی که او اطلاعات در است کردست شده میرین

رسول المقائم تر نیف کے جاکس سمال ہورے ہوئے چمیوٹ ہوئے۔ اعرج البعدی فی المسلامل عن الشعبی قال نوات البوق علیٰ النبی علیہ وهو

ان ارتصان سنة.

قد من (جركداكار ين اليمن سية بين ) عروى كدك أي مراكز الله ين الدور المراكز الله ين الله ين الم وقت نازل بونى جب كرات بالله ين يم سية الله ين كرات الدور الله ين الدوسائي الدوسائي الدوسائي الدوسائي الدوسائي الدوسائي الدوسائي الدوسائي المراكز الله ين المراكز الله ين المراكز الله الموادد المعدد بن المراكز المراكز المراكز المدود المعدد المعدد بن المراكز المراكز المدود المعدد

Marfat.com

س جنبل و يعلوب بن سنيان و اين معد عالية الم

دومرى آبهمباركه: ارشاد باری تعالی ہے:

مَا كُنْتَ تَدُوى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيْمَانُ الاية (شرَلْ: 4)

"تم بذات خودازروئے عمل نبیں جانتے تھے کتاب کوادر ندایمان ( کی تغییلات) کو"

ظام ے كرتول مارى تعالى ﴿ فقد ليثت فيكم عمر أمن قبله ﴾ يم اوكول كوجس عرصه اورز ماند ش قر آن ہے آگاہ کیے جانے کی اور ان برقر آن تلاوت کرنے کی نفی کی منی ہے ای دورانید کے متعلق یہاں کتاب اور ایمان کی دراہت کی نفی کی جاری ہے ندکہ یہاں ولا دت یاک سے میلے زمانہ کے لحاظ سے تنی کی جارہی ہے۔ تو مانتاج سے کا کرآپ ولا دستہ یاک کے عرصه بعد نیوت ورسالت والے اعزاز اور شرف کے ساتھ معز زاور شرف فرمائے مجنے اور وحی كتاب اورتنعيلات ايمان يبيره ورفرائ محد

اس سليل شي على المام كانفر يحات ملاحظ فرماكين:

المام جلال الدين سيوطي رحمة الله عليه الخ تغيير درمنثور ش فرمات جي:

عن على قبل للنهي السيام مل عمدت وثعاقط؟ قال لا- قالوا هل شريت عمرا قط؟ قال لا. ومأثلت اعرف الذي هم عليه كنر وما كنت ادري ماالكتاب ولا

(درميد رج٥٠/١١٤) الاسأك

مولائے مرتعنی حطرت علی رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ ہی اکرم کا ایک سے عرض کیا حمیا کیا آپ نے مجم کی بت کی عبادت کی ہے؟ او آپ اللیا نے فرمایانیں محلبہ کرام نے مرض كاكيابهي آب في البالي آب في البيانين، من بيشت بالا تفاكه جس مقيد واور عمل بریدوگ ( دور جا پلیت میں ) ہیں مرسر اسر كفر ہے حالا تكہ نہ ش كتاب كوجات تھا اور ندايمان ک (تغییلات)کو۔

marfat.com

فاكده:

اگر صابر کرام میمیم الرضوان آپ کو وقت والادت سے تی مائے ہو 2 قریم برت پر ہے: اور شراب پینے کے بارے شمام ال کی تحرک کے جنر آپ ساتھ کانے یہ کیاں نظر ما دیا کہ تمریکی سے می تعداد زمیوں سے اپسے تا پیند یو حاصر کسے مرز وجو سکتے ہیں۔

(۲) علامه ایوحیان اندلی علیه الرحد قرمات چین:
 انسبا معداده الایدمان الذی یدو که السب عو لان شیدنا مین الایدمان لاتعلد الا

بالوحى اماتوحيذالله وبراكته عن التقائص ومعرفة صفاته العلى فجميع الانبياء عليهم السلام عالمون بذالك معصومون ان يقع منهم زلل في شيئ من ذالك سأبق لهم علم ذالك قبل أن يوحيُّ اليهم (اليُّ)ومن طالع سيرالانبياء عليهم الصلولة والسلام من نشأ تهم الي ممعثهم تحقق عنده انهم معصومون من كل نقيصة موحدون لله تعالى منذ تشاؤ ا (الى )وعن ابي العالية ما كنت تدوى قبل الوحى ان تقرء القرآن و لا كيف تدعو الخلق الى الإيمان. (البحرالمعيط بلداص rai) " آیت کریمه یس ایمان کی درایت کی نفی کی می ہے اس سے مرادوہ ایمان ہے جوسمى دائل معصلوم بوسكا ي كوكد جاركي الساعاني نظريات اورعقا كدين جومرف اورصرف وی سے بی معلوم ہو سکتے ہیں۔ لیس الله تعالی کوواحد الاشدومات اسه مانااوراس کو نقائص اورعيوب مصمراء ومنزه بانزا اوراس كي صفات عاليه كي معرفت توتمام انهيا عليم المصلواة والسلام ان كاعلم ركعت بين اوران امور جي ي كي بعي امري لغزش اورغللي كعاف سي معموم ہیں۔ وی کے نزول ہے تبل علی وہ ان امور کاحتی علم رکھتے ہیں (تا) اور جس فخص نے بھی انبیاء معصم السلام كآغاز ولادت بشتك كيران كامطالعدكيا بواساس امركا يقخاطم حاصل ہوجاتا ہے کدوہ برنقص اور عیب سے منزہ ومبرا ہوتے ہیں اور آغاز ولادت سے بی اللہ

تحدوث 167 تعالى كى وحدانيت كعقيدور فائز بوت بين ابوالعاليداس آيت كريم كي تغير من فرمات

تھائی و دوانیت کے مقیدہ پر قائز ہوتے ہیں۔ ابوالوالیہ اس آبے کریمہ کی امیر شرق کرنے ہیں کہآ پ بزول وقی سے گل قرآن میں جمید کی قراءات اور تلاوت قیم جائے تھے اور ندید کر کوگوں کو ایمان کی طرف دائوت کن طرح دیتے ہے''

(٣) امام الويكر أفعى الحداداس آيت كريمه ك تحت فرات بين:

كان محمد المستنانة يعيد الله قبل الوحى على دين ابراهيم عليه السلام

لعداد۔ "محد کر یم کالیخادی کے زول نے تل حضرت ایرا ہم علیہ السلام کے دین وملت کے

مطابق الشدنعاني كي عبادت كرتے تين

(٣) علامه اساميل حقى عليه الرحمه إلى تغيير دوح البيان شرفر مات بين:

ويتبع شريعة ابراهيم عليه السلام و يتعبد بها حتى جأ ه الوحى وجأ ته رسالة (درج البران بلد ۱۸ سـ ۳۲۷)

''مجرب کریم کافخارابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی اتباع کرتے تھے اور ای کے مطابق الشرقعائی کی مجادت کرتے تھے تا آگئے آپ پروی نازل ہوئی اور نبرت ورسالت عاصل ہوئی (قراس وقت اپنی شریعت مرحل فرائے گئے)

(و كذا في التفسير الكبير للامام فخرالدين الرازي)

#### فالله عظيمه:

ان معرات کے اقوال ہے واضح ہوگیا کہ آپ زول وی اورزول کما ہے ہے۔ بافعل کی ٹیس منے دوشآپ معررت ایرا ہی ملی اسلام کی ٹریت کی اجائے واقد او کیول فرماتے کیول کہ آپ مستقل صاحب شرع کی ہیں دید کہ چٹ علیہ السلام اور دیگر انجا میکھم السلام کی طرح مالی کی منے اور بھوازان استقل کی جاج ہے کہے ہے جزول آپ کوزول وی سے ٹس الشہ

ال تربيعات 168 ال تربيع المحمد القراق الأمريد المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع

تعالی کی قرحیداور صفات کی معرفت اور قصد یق ہے بچائے دارسے پنجراور تحوز باشد نسال اور کراہ ، مجھتے ہیں ان کے اس قرل کا کلی سرامر لغو ، میدود اور بذاستہ فود صفالت ، کمراہی ہونا واشخ ہو ممایہ کیونکہ آر آن مجید کی آئے تھا ہے خالم بی مشہوم کے کھانا ہے آگر چیا ایمان کی درایت کی آئی اور قصد بقی علم کے مصول کی آئی کر رہی تھی کیٹن ان اکا برین سالم واور متقد ایکان مارش کو کما ہری معنی مرش نیس کیا اور متاویل وقر جیے سے کا م لیا ہے کینکہ باری قعالی کا ارشاد کراری ہے

خاہری معنی رحمل نیس کیا اورتا دیل و توجیہ سے کام لیا ہے کیونکہ بادی تعالی کا ارشاد کرا ہی ہے خوما حضل صاحب کند وجا عوی کی ''تمہادی محبت اور مشابرہ شی رہنے والی ذات یا ک۔ محد بن عمدانڈ اٹھا کہ کر اور وہ سے اور دیگری سجے'' لہذا آپ کے کش عمدی تھے توجیہ باری تعالی اور صفاحة او بہت اور عالم کے مدوث و غیرہ

الله تعالى كار فاوكرا كل ب خومًا كُلْتَ تَرْجُو الآنَ يُلْفَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً (القصص ٨٠)

(القصص ۸۲) ''اورتم امید شدر مکتف هے که کتاب تم پرسجتی جائے کی ہال تمہادے دب نے وحت فرنی کئی'' رنگ کئی''

ر مولای این الله سنت الومنصور ما تریدی اس آیت کریمدی تغییر کرتے ہوئے فرماتے جن:

فهو يخرج على وجهين احذهبا وماكنت ترجوا وان كنت مطيعا اى عاضعا ان يلقىٰ البك الكتاب وينزل عليك وتصيروسولا اى لم تكن تطعع ذالك لكن الله

ینینله و رحمته جملك رسولانییان Marfat.com Marfat.com معیدات "اس آیت کریمہ کے دومطلب میں اول پر کراگر چہ آپ اللہ تقا فی کے مطیع اور فر مال پر دار تھے اور موامنع اور مکسر سرائ تھے کین آپ کہ لیا میڈیٹی تھی کہ آپ پر کماب کا القا واور زول ہوگا اور فر رسول بن جائے کے میئی جمیس اس امرکا کھی اور امید تھی کھین اللہ تعالیٰ نے بغیر (

نزول ہوگا اورتم رسول بن جاؤ کے بھٹی تہمیں اس امرکا کل اور امیرید نہ کی کیٹن اللہ تعالیٰ نے طع دلا کئے کے بحض اپنے فضل اور رحت ہے آپ کورسول اور تبی بنادیا'' مسابقہ کے سے اس سے سابقہ سے اس کے اس سے اس کے اس کا میں اس کے اس کے سابقہ کی سے اس کے سابقہ کی سے اس کے سابقہ

(۲) امام الو کرالحداد نے اس آج تکریم کے تحت فرمایا:
 ماکنت ما محمد تن حد ان بعد اللك الله آن والك تكون بيها تعلواعليٰ

ماكنت يا محمد ترجو ان يوحى أليك القرآن وانك تكون نبيا تتلواعلى اهل مكة قصص الاولين الاان ريك رحمك واراد بك الخير فاوحى اليك الكتاب

اهل مكة قصص الاولين الذان ديك رحمك واراد بك الخير فاوحى اليك الكتاب واكرمك بالنبوة منة منه اليك. (تغير المداويلدة / 20)

"ا ہے مجھ اللّٰجُ آج ہے ایم پرٹیس رکھتے تھے کہ آپ پرقرآن مجدی وق کی جائے اور شاس کی امید رکھتے تھے کہ آج ہی ہو کے اور الل کد پر پہلے گزرے کوگوں کے اعزال اور قصے بیان کرو سے محریہ کہ ادارش کے ایک کا کھٹے کا اور اللہ اور مجارات ساتھ نیٹر اور محال کی اداراد کیا کہ اس میں کے اس کی سے اس کے کہ کے کہ

روت ریند منطق میں بیٹ مائی در اور میں اور استعمال کے ساتھ نیوت والی گرامت میں تمہاری طرف سرات کی وی فر مائی اور جمیں افٹی فیت اور فضل کے ساتھ نیوت والی گرامت اور عزت سے اواز دیا''

(٣) حفرت همبالله بن حماس رضى الله عند كا إني تشير شي ال آيت كريد ك تحت ارشاد طا حقرفها وي:
وما كنت يا محمد ترجو إن يلقى الهك الكتاب ان يعزل عليك جبرفيل

بهالغرآن وتکون نبیبالا رحدتمن دیك ولکن منتو گرامتمن دیك الارسل علیك جهونهل بالغرآن وجعلك نبید (تشیراینم) را باز مساخی در شورن ۱۹۲۸) "ایروز نظافهٔ بیامیدنیس رکت نفرکرم برکتاب: از ل کا جائے گی متنی جرکل مائید

المعام تم يرآن مجد سراته ناول 15 ادرتم في مناواة مي گروت به تمهار سرب تعالی marfat.com Marfat.com تعلیقات کا در کالد الله ما که کراه می کاری در کا

ے۔ مینی تیرتها دے دب کا حمان ہے اور کرم کر کا نہ ہے جکہ اس نے جبر تک علیا اسلام کو آپ پرقر آن مجد کے ساتھ ناز ل فرنا اور جمیس کی پنادیا''

(٣) لام المتن جرياس آيت كرير كتحت فرمات بين:
 وما كنت ترجو ان يعزل عليك الكتاب وان تكون نبيا قبل والك.

" آپ لل از میں امیر دیلے مے کہ آپ پر کتاب نازل کا جائے گی اورتم نی بن جاؤگ" (جلد ۱۹۸۱)

(۵) الم قرطی اس آیت کرید کے تحت فرماتے میں:
 ای ماعلمت اتنا نرسلك إلى العلق و تنزل عليك الغرآن.

اي ماعديث النا درسنت الى المحقق و تلول عليث الغراث. (تفسير الغرطبي الجامع الاحكام الغران)

'' آپ کومعلوم نہ تھا کہ ہم آپ کوتلوق کی طرف جیجیں گے اورتم پر تر آن ناز ل کریں گے'' ( کیکن تم برتمبارے دب نے رحت فر مائی)

ر عن پر جهار کے دب کے رست بر مال) (۲) امام این کیٹر فر ماتے ہیں:

(۲) المام المن حرار مائے إلى:
 اى ما كنت تظن قبل انزال الوحى ان ينزل عليك لكن رحمة من ريك

ای ما کنت تطن قبل اتزال اتوجی اتا پیترل عنیت نخی رحمه -ای انبأ انزل الوحی علیك من الله تعالیٰ عن رحمته یك و بالعباد بسبك-(طرع/ب2/۱۲)

'' تم وقی کے فزول نے تمل میڈ المان ٹیٹیں رکھتے تھے کہ آپ پروقی نازل ہوگی لیکن اللہ تعالٰی کا طرف نے تم بروق نازل کی ٹی بسب اللہ تعالٰی کا رحت کے آپ یراور بسب آپ کے

نعان ناطرف مے مردی نازل کی تیب اشتقال فی دست کے آپ پر اور بسب پ کے بندوں پر دست نازل فرمانے ک'' (ک) طامہ ملیان بین تام کیل العمور فیسی اس آپ کریے کے تحق فرمانے

marfat com

فانزالہ علیات لیس عن میعاد ولاعن تعطلب سابق۔ (جلزس ٣٦٥) "تم رسالت ونوت کے کینچ سے آل اسے آپ قرآن مجید کے نازل کے جانگل

''م رسالت و نیوت کے ویکیئے ہے تل اپنے آپ قرآن مجید کے نازل کئے جاشی امید درجانیش رکتے تقلید اس کا آپ پہنازل کیا جانانہ کی وعدہ کے بعد ہے اور شکی سابقہ

طلب اورخوائش پر'' (۸) علامه صادی علیه الرحمة اس آیت کی تغییر هم اپنج حاصیه جلالین ش

فراتي بن: اي ما كنت ترجوا اي قبل مجيئ الرسالة اليك ان يلتي اليك الكتاب اي

فائزاله عليك ليس عن ميعاد و لا تطلب منك و من ههنا قال العلباء ان النبوة ليست مكتسبة لاحد قال في الجوهرة:

مكتسبة لاحد قال في الجوهرة: ولم تكن دبوة مكتسبة ولو رقى في الخيرا على عقبه

(جاری ابری (جاری ) " آپ دسالت کرزول سے پہلے بیامید فیش رو کلے تھے کرتم پر کتاب القا دکی جائے گی تھی اس کتاب کا آپ پر زول ند کی وجد واوج پد کے بعد پایا کمیا اور نبر جداور طلب و

خواہش کے بعد۔ اورای وجہ سے علمائے کرام نے فرمایا کہ بنوے کبی امرٹیس جوک سے کسب اور عمل سے حاصل ہوجائے۔ جوحرہ بیس فرمایا کہ بھی بھی ٹیوے کبی امرٹیس را اگر چہ کو گافتن نجر

اور بھلا کی کے اعلیٰ سراتب بریکی فائز ہوجائے اور ترقی کی آثری صدود کو کون ند چھونے کے' (4) علام البوالفر جہمال الدين عبدالرحمٰن بن علی بن محمد

الجوزي العريشي البغداد*ي قرمات جي:* ما كنت ترجوا ان يلتي اليك الكتاب اي ان تكون نبياً و ان يوحيٰ اليك

marfat.com

marfat.com Marfat.com

172 القرآن الارحمة من ريات قال القراء هذا استثناء منقطع والمعنى الاان ريك رحمك فانزله عليك \_ (طر۲ می ۲۵۱) "اورتم اميدنيس ركحتے تھے كەتمبارى طرف كتاب القاءكى جائے كى يعنى تم نى بن جاؤكاورتهارى طرف وقى قرآن نازل كى جائك ( الا رحمة من ربك) فواء فرمات یں کہ بیاستنا و منتلع ہاور معنی ہے کہ مرآب کے دب نے آپ پر دم فرمایا پس قرآن مجد کو آب يرازروك رحمت نازل فرماديا" امام تشرى عليه الرحماري تغيير من فرمات بن: ما كنت تومل محل النبوة و شرف الرسالة و تاهيل مخاطبتنا اليك

(تغيرالتمير ىجلددوم ١٣٩٥)

''تم نبوت کاکل بنے اور شرف رسالت کے ساتھ مشرف ہونے اور ہمارے خطاب ك لا كُلّ مونے كى اميداور آرز ونيس ركھتے تھے"

محوب كريم الفخار ين ول كتاب كى اميداورآ رزوك في كى جارى بوق فابر ب كرآباة اجداد کے اصلاب اورامہات وجدات کے ارحام میں انقالات اور گروش کے وقت کے لحاظ ہے تو ننی نس کی جارتی ہے بلکدولا دت یا ک کے بعد اور نزول وجی اور کتاب سے قبل والے دورانید مسى الله كى جارى باوراس دورائيكوآب في فقدليث فيكم عمر امن فبله كى تعيركياب كدهل ايك عرتمهار اعرقيام يذيرر بابول اورش في مريد كماب الاوت كى اورنتهمین نبوت ورسالت کی اطلاع دی اورای دورانیشی آپ سے کماب اور تفصیلات ایمان

لبذاان آیات کریمه کی روی اوران کی تغییرات کی روی مدتملیم کرنا لازم اور marfat.com Marfat.com

کی درایت کی نفی کی گئی ہے۔

173

· مروری ہے کہ عرعزیز کا معتد بعصد آپ کا ایسا گزراجس عی آپ ندیملی طور پرنجی تنے اور نہ

بالغعل رسول تصاورنه بي آپ پروي كانزول موتا تما-

: بیامرکتا عجیب وفریب بے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمرے معترب مصر میں زول کتاب اور

یه طرح می بیشه و ربیب مبدید منطق کی خود می موجه این است. خبوت در سالت کے حصول کی امید در جا داور حرص وقع کی مجی نئی فریار پاسب ادر احر دشته والا دت ۱۳۵۰ کی افغط باده عمل ولد بر منشد برخورت برخارت مجاها برایجاری در سرز کوککی بده قلید واور

ے بی آپ کو بانعل او عملی طور پر منصب نیوت پر فائز سمجھا جار ہا ہے اور دوسر *س کو بھی بی*ر عقید ہ اور نظر بیا نیا نے کا یا بیر تفریم رایا جار ہا ہے۔ یا للعجب

اِیّائے کا اِیْمُ مِهم الم جار اِسے میا للعجب بکد ان برجم خویش" ایم تر آن" اور" مقتد ایان انام" کے اپنے مفروضہ نظریہ ک

الله اداور تعديد رئ كى صورت عى مراى، بدر فى اور تفرونغال كنو ول كاجف مى منايا

بازباسب-العماد بالله تعالیٰ چیخی آریم بازکر:

الشرح رك وتعالى كافر مان ويشان به: ﴿ عَلَى إِذَا مِلْكُمْ أَشَدُهُ وَ بِلَكُمْ ٱلْمُوسُ سَنَةٌ قَالَ الله وَاللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ المُؤْمِنِ اللهِ المُؤْمِنِ مِنْ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ

رَبِّ الْوَرْعَلِي أَنُّ الْشَكْرَ لِمُعَلِّكَ الَّتِي الْمَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَكِدَيِّ ﴾ (الاعاف. ١٥) ترح:

" بہاں تک کہ جب اپنے ڈورکو پہنچا اور چالیس سال کا ہوا تو ہوش کی اے بحرے رب بحرے دل بھی ڈال کہ بھی تیری اس ٹھٹ کا حکم اوا کروں جوتو نے جھے پر اور میرے مال باپ پی ک ہے"

(۱) امام قرطی طبیالرمراس آیت کریر کاننیر شرفراح میں: معلقہ

ظما نهن رسول المُعَنِّثُةُ و هوابن اربعين سنة صدق ابو بكر رضى الله عنه رسول المنتِّثُةُ و هوابي، فهانية والأحرار كيفات الأفقير الوطين بالر٢٩/١٩/١٥ رم، المعار.

تعدید اور برای بیده تجریح بیروالی، تعروالی به بیدادی به ایرانی بیده تجریح بیدادی به ایرانی بیده تجریح بیدادی به ایرانی بیده تجریح بی بیدادی به ایرانی بیدادی بیداد

(٣) طارشها ب الدين فلكي بيشادي الرف كما شير يمي في الحيين. فلما لهي و هو ابن لي عين سنة و آمن به وهو ابن ليمان و الالاين سنة و (حالته النبي به عمر المياني) كم ين المياني بالديم من المياني المياني بالديم من المياني المي

آپ پرایمان لاسے اورآپ کی تیوت کی آخید و آپ کی بجید و اورآس سرال کا هر کسیدی " (۳) حضرت طامه اسما شمل حتی روح البیان عمد اس آب سر کرید کے قوت فرائے چین: بعود و سال مبدار کہ انعضرت وسالت بنانه بعجهل وسید مبعوث محشد و

#### "جبدر مول گرای کافیا کی می این عمر کو پینچ اورانشر قعال نے آپ کوا پی نبوت ہے marfat.com

تنطیعات ، نواز ااور رمالت کے ماتھ مشرف اور مشاز تشہرایا تو ایو بکر صدیق آپ پرالیمان لاسے اور آپ کی - تصدیق فرمانگی (۲) حضرت علامہ ملاجیون صاحب مولف نوران نوار الی تغییرات اجمہ میر شاس آپ سرکر میرے مشاق فرماتے ہیں:

س *آ پت کرید سی متعلق قرا*بات <u>ی</u>س : خلعا بعث محدد:شیشینه بازرساله و کان این ادیعین سنه دعاه (ایابکر) خامن

ظلما بعث معمد منته الرسالة و كان ابن اديعين سنة دعاة (الهابطر) عامن (مر١٥٨) "لي رب يوكر كيا المطلم إسالت كرما تقدموت اوسط بجبك إلى ممال كريمة

''لی جب محر کریم کانگانجر سرات کے ساتھ میں جو جب جانے جس سمال نے مصور آپ نے انیس میٹنی ابو بکر صدیق کوا پی نیوت ور سالت پر ایمان لانے کی دعوت دی تو وہ آپ پر '''

ا یمان لاے اور آپ کے صاحتہ غلای شی داخل ہوئے'' (2) میں مجھے ابر بکر الحداد الحقی الیمنی رحمہ اللہ تقائی اس آیت کریر کے تحت فرماتے

(۵) تی ایو بخرافدادامی ایمنی رحمدانشانیای ۱۱ ایت کریدسفوت ۱۰ سال با: و کان لا یفارقسنشنگ نی نسفاره و حضوره فلما بلغ (ابویکر) ادیمین سنة

ودين رسول اللعنظيظ معا ديه - (تيرالحداد بلاس ٢٣٠١) وليني رسول اللعنظيظ معا ديه - (تيرالحداد بلاس) "الجرمدين وفق الشرعة (اغادوسال ك عرب) برسوً وودعوش في كرم كالكام

ك ساتھ رج فيرار سي جدائيں موتے فير جب مي حرم الكُمُ أي بنائ كے (اور الإبكر آپ را لهان لا كي فير جيده اقتمى سال كرھے) قرب باليس سال كام كو پنج قواللہ قمالى سيدها كنا

خاکرہ: بیآئے کریراگر چرحوے ایکومد اِن رضی انڈ مند کے جوانی کی قوت تک رسائی اور بیالس سال کی موک گاگر کے دھاکونٹرنی چرائیکٹا کہ جل ہے جو کہ اسپنا اور والدین پ Marfat.com

تحدور (یم کافید) آس کے سابہ میں اخریف فر باہوے فریب ہی ایک راہ ب جہتا میں معرت مدین وقتی الشوندان کے پاس میلے کے داہب نے آپ ہے کہا کہ پیوئن ما دب ہیں جواتی بیری کے سابہ میں تشویف فرماییں ۔ حضرت مدین وقتی الله وزنے فرمایا کہ ہے فوٹی تظافہ این عمداللہ ہیں اور حضرت مجمال طلب کے بیاتے ہیں۔ راہب نے کہا کہ ضا کی تم ہے کی ہی اس بیری کے سابہ میں حضرت میں طبال اسلام کے بعدے آری تک ان کے مواد کی تھیں جہتا ہی گئی

## marfat.com

سیمین : اگر آپ وقب دلادت سے بی ہے تہ پر پالیس سال کی حمر شی نبوت سے سرفراز فرایے جانے کا کیا صطلب ہوگا ؟ اور حضرت صدیق کے انتہیں سال کی حمر شی نبوت ہے ایمان لانے کا کیا سطلب ہوگا ؟ پہلیٹیں تو ماہیس کے اس انتخاف کے بعد اخمادہ سال کی حمر شی کیوں شاہمان نے آئے ؟ اور ٹی کامرا تم آگا آئے آس انتہا ان تھی اور افدان کو تھین میں جا سینے اسی خود کیوں سے انتخاف نے قرب کے ماتہ اور مید کی جوال اور ان کو تھین میں جی اجتہا کے طاف نے جا اور جنوں کو جا جز اور بدئیں تھیجے تھے اور ای جان کے چید بھی تھے تو وہ فیجہ سے بیٹارت ساکرتی تھیمی اور اپنے بھی والے کیا شان ہاتھے تھی کی زبانی ساحد فرمائی تھیمی جیسا کرانہوں نے بات خاد کا اور بدئی میکھتے تھے اور ای جان کے چید بھی تھے تو وہ فیجہ جیسا کرانہوں نے اپنے خاد کا اور اپنے میں والے میکن اور انکی شان ہاتھے تھی گار آئی تھی

يا امة الله على التحقيق ابشرى بالولد العتيق اسمه في السماء العمديق لرسول الله صاحب و رفيق.

"اسالله تعالی کی حقق باعدی البینه بین تشق اور مروتری بشارت آلدل کردا سامانام آسان شرصد این (مرقوم و هروف) به اور رسول الله تاقیقهٔ آن مجمت و دفاقت و اکر سر شرف سے شرف دونے والے بین"

ادرس اکشان کائی محتریق کر حضرت مدیش منی الشروندان کے والد ایا قاقد کیون شما اپنے امراد بت فائد ش لے گئے ادر ایک بت کے بارے شما کہا کہ میہ امارا فضا ہے اور اماری شروریات کی کفالت کرتا ہے اس کی اپنو یا بات کرد ۔ یہ کید کردو آگے دومرے اصنام و ادخان کی طرف چلے گئے آئی نے اس ب سے کہا (انعی جالح خاطعمنی) شمل میوکا ہول محصکانا کھاڑ اس نے کوئی جس سردی آئی نے کہا (انعی عطشان فاصفنی) شمد پیاما ہول استحاد کے اس استحاد کی استحاد کی استحاد کی سے اسامول سے محترات کے لئے اسامول سے محترات کے لئے اسامول سے محترات کے لئے اسامول سے محترات کے استحاد کی سے محترات کوئی جس سے محترات کے لئے اسامول سے محترات کے استحاد کی سے محترات کی استحاد کی سے محترات کوئی محترات کے لئے اس کے محترات کی سے محترات کے سے محترات کی سے محترا

تحدیات نجم بانی بااس نے کوئی جواب شدیا تہوں نے کہا (اتبی عاد فاکسندی) میں پر بدیدوں ہوں نجم کیرا ایر تا اس نے کوئی جواب شدیا تر آپ نے کہا (انبی ملق علیك حجو افغان كست

یُصِی کُٹرا ایہ: اس کے کُلُ جاب شدیاتو آپ کے بال (انبی صلق علیك حجرا افان كست الها، فاصعے نفسك عنبی، شمی تخرام انے لگا بول اگر قرضا سے آوائے آپ کہ بہائے اس آوا نے کُلُ جماب شدیا چنا تجرآپ نے تخر مارا اور ہ آپ کے قرموں شمر کرایا۔ ایر آن در ایک آئے آئو صورتمال دیگر کو چھائے کا آو آپ نے صورتمال بتائی آئو آئیوں نے آپ کی ای جان

آئے تو صورتحال و کیکر کو چھار کیا تو آپ نے صورتھال بتائی تو انہوں نے آپ کی ای جان عبد ہار محکوہ کیا کہ یہ کہا کہ تو نے تنج ریا ہے جو تاارے خداد کا ورش ہے اور ان کی تو تین کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس بچ کوست تعلیقہ وقت یہ کا نشانہ بنانا پر میرے بیٹ میں تھا تو جھر فرسے سے عائم راتے ہے تھے وارد مشارد مداراتی تھی۔

کرتا ہے؟ تو آمہوں نے کہا کہ اس بچے کومت تعلیظ وقت یہ کا فالت بھا یہ ہیرے پہنے بھی تھا تو بچھے ٹیب سے بیندا کمیں آئیں تھی اور بشتارے دی جاتی ہے۔ انفرش جب آئے ہی کی فضر سے میلیرے کا لک سے اور تقلس مصاحب اور رفتی تو مجوب کر کم الکھ کا ان کو بلور داد کئی عی تعل دیے اور اسے تخل رکھے کی تقیین فروارے لیکن آپ نے ان کوکی ٹیس تغایا تو معلوم ہو کہا کہ آپ کوجسانی لحاظ ہے۔ سام از طابق بادر بھی آئیا۔

> ارشاد ضداد تد تعالى ہے: وَوَجَدَكَ هَالَا لَهَالِي (الصحى: ٧) "ادريا تجميس الح الجن شن فورونتر تو الح الحرف رادوي"

يانحوس آرمادكه:

ادر پایا میمان کیاجیت تدیم تورونوا پیشم فیسرادون (۱) طامه اسام کمل همی درج آنجایان نیم فرمات بین: فکان ابو طالب هوالذی تکفل رسول الله شیشتی الی ان بعثه الله تعالیٰ

للعوق. ''( یتیم بونے کے بورآ ہے کے بورآ ہے اور اوران کی وقات کے بور) چاپ ابوطالب وی دمول الجائیم کشمل اور مرست دے بہال بک کداشتوائی نے آپ کو تورت کے مصب پر

marfat.com
Marfat.com

(r) حضرت علامه حافظ ابن كثير فرماتے ميں:

كانت هذه منازل رسول اللمطالبة قبل ان يبعثه الله تعالى-

(تغیراین کیرجلده من ۸۷) \*\*(یتیم، عاکل اورخود رفته مونا) میدرسول گرامی تاکینی بخشار کرامی تاکینی بخش اس

عدد المعان على المواد و المواد الموا

تغيير مي مختلف اقوال نقل كرنے كے بعد قرباتے ہيں:

ووجدك ضالا عن النبوة نهداك للنبوة و هو قريب مما ذكرنا ع (جريات المستد بلده المراه)

''اور پایاحهیں نیوت سے بےالتھ اور بےالقات اُو نیوت کی طرف راہ وکھائی بلکہ نیوت تک وامس لڑ بایا در شرق پہلے معانی تھ کوہ سے تھریب ہے''

(٣) امام ابن جريطبرى طيدالرحدفرمات جين:

عن قتىأده الـم يـجـنك يتهـمـا فـآدى و وجـنك صَـالافهـنى ووجـنك عائلافاغنى قال كانت هذه منازل رسول الله قبل ان يبعثه الله تعالَى

(تغیر جام البیان جده ۱۹۳۵) بیم مضمون اور مفہوم علاما بن کشر مے حوالے سے او پر قرکر یا جا چکا ہے۔

(۵) امام ایومیداللهٔ قرطی قرمات میں: ای غافلاعها پرادیک من امر العبوۃ فیدات ای ارشدک۔

(تغیر قرطبی جلده ۱۹۳۳) marfat.com

180 لینی ضال ہےم ادیہ ہے کہآ ب کے متعلق اللہ تعالیٰ کا جوارادہ نبوت عطا کرنے کا تما اس سے آپ کوغافل یا یا تواس کی طرف جدایت اور دہنمائی فرمائی۔ (Y) حفرت فقو المنسوين المام دازي قراح بن: المنها كنت ضائلًاعن النبوة ما كنت تطبع في ذالك ولا عطر شني من ذالك في قلبك فأن اليهود والتصارئ كاتوا يزعمون ان النبوة في بني اسراتيل فهديتك الى النبوة التي ماكنت تطبع فيها البتة. (التفسير الكبير جدام مرا) "اس آیت کریمہ کی آخویں تاویل اور توجیہ ہے کہ تم نبوت سے مثلال میں تھے لینی اس کاطمع نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی تہمارے دل شی اس کا اندیشہ اور خیال پیدا ہوا کوئکہ میوو ونصاریٰ می زعماورنظر بدایتائے ہوئے تنے کہ نبوت ہیشہ کے لیے بنی اسرائیل میں ہی ہے ہی يس في تهيين اس نيوت كي طرف جدايت اوروسل كي توفيق دي جس كا تتلعاتهين حرص اورالالح العشرون روى عن علم، عليه السلام عن النبى النبح اله قال ماهممت بشيئ مماكان اهل الجاهلية يعملون به غير مرتين كل ذالك يحول الله تعالىٰ بيني و بين ما اريد من ذالك ثير ما هممت يعد هما يسوء حتى اكرمني الله برسالته. (تغيركيرطد۳۸ س۱۸) ''اس آیت کریمه کی بیسوی توجیه به ب که مولائے مرتعنی رضی الله عنه نی کرم کا گیا کا ے روایت کرتے ہیں کہ ش نے بھی بھی ان کا موں ش ہے کی کام کا ارادہ نیس کیا تھا جوالل جالمیت کیا کرتے تھے سوائے دو دفعہ کے اور ہر دفعہ اللہ تعالی میرے اور ان افعال کے درمیان حائل ہوگیا جن کا میں اراد و رکھتا تھا ہی کے بعد میں نے بھی کسی فیر موز وں اور نامناسب امر کا اراده ندكياتي كالله تعالى في جحياتي رسالت كساتوكم ومرف خمرايا"

marfat.com

(۷) فغر المتاغرين حفرت ثادع بدالعزيزا كي آيت كرير كي تغير اورجن دو

نامناسب امور كاآب نے اراد وفر ماياان كى د ضاحت كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

يعنى يافت ترا راه گم كرده پس راه نمود ترا وبيان اين هدايت وضلال

دين حتى شند نند و از زبان پيران كهن سال شنيدند كه اصل دين ما دين حضرت

ابراهيم عليه السلام است ،آنحضرت عُلِي وا ابن خيال درسر افتاد كه عبادت بتان واكمفاشته و رمسوم حماهليت را ترك داده متوحه برب ابراهيم شوم و اورا عبادت

ندانسته اند در تفسیر این گمراهی دور دور رفته اند ـ

Marfat.com

ل کن بعود، ملت ابراهیمی کسے وا یاد نماندہ بود نه در کتابے مدون بود و نه آنـحـضـرت نگاترا قـفـرت هـواندن كتاب حاصل ناجاردر تلاش احكام آن صلت بے تباب و بیقرار بودند و بقدر معلوم از تسبیحات و تهلیلات و تکبیرات و اعتكاف و غسل از حنابت و ادال مناسك حج وعلوت و ديگر امور از همين حنس اشتخال مي و رزيد تاآنكه حق تعالى ايشانيرا بوحي حود بر اصول ملت حنيضي آگاه ساعست و ضروع آن ملت را يعوب ترين طريق برال ايشال معين فرمودند رازین وقت تعطشیه و بیتایی که بسبب نا یافت آن میدا شتند زالل گشت كويا جهز كسم كرده حود را يافتند و ميعواستندكه براهي بروندو أنراه معلوم ابتسال نسيشند آل زاه را در نظر ايشال ظاهر كردنديس ازال تعطش و بيتايى و الم نيا بيافت تمبير به كم كردن راهي فرمودند ارباب تفسيركه اين معني راكما ينبغي

أنست كه أنحضرت تُخالِّرا بعد از رسيدن بحد بلوغ بسبب كما ل عقل ابن قلر معلوم شد که عبادت بنال و رسوم حاهلیت همه هیچ و پوج است دریے تفتیش

طيقات 182

# (تغير وردي پاره م م٠٢٠)

در اينحا اينقدو باليقين بايد دانست كه انبياء عليهم السلام قبل از بعثت نيز از ضلال وكفر اصلي و طبعي معصوم ومحفوظ اندبلكه ازمعاصي نيز به تعمد جنانجه در حديث شريف است كه من هيجگاه قصد نكردم كه كارے ازال كارها که اهل حاهلیت مینمودند بعمل آرم مگر دوبار و در هر دوبار لطف الهی آن کار كردن نداد و عصمت او تعالى درميان من و درميان آن كار حائل شد آن دو كار ایس است که روزے من نوجوان را از قریش که همراه من بزاں و گوسفندال را بيرون مكه مے جرانيد گفتم امشب از كوسفنداد و بزان من حبردار باش تا درشهر مكه بروم ودرآنجا جندنوجوان نشسةافسانه ميگويندمن هم آن افسانه رابشنوم حول بایس قصد درمکه داخل شدم دراول خانه که در راه من افتاد آو ازمز امير و طبل و دیگر ملاهی شنیدم ـگفتم کیست گفتندفلان کس را با فلانزن امروز شادي ميشود من هم درآل حانه درآمدم و حواستم كه آل تماشا بينم هميل كه نشستم خواب رابرمن بآن حد مسلط كردند كه تا طلوع آفتاب بيدار نشدم يبعد از انکه بیدارشدم محلس برخاسته بود همین قسم بار دیگر نیز قصد کردم و حواب درميان من و درميان شنيدن آن افسانه و سماع مزامير حائل گشت و بعصمت او تعالى محفوظ ماندم و ازان بعد هر كز عيالي بدير امون عاطر من نگشت تاآنک مراحق تعالی برسالت حدد نواحت و آن عصمت را دو بالاساخت. وليكن بدانستن شرائع و تعطش بدريافت آنها انبياء راقبل از بعثت نينز ميسائسد در تلاش راه حق ميشوندو اينقدر برائي استعمال لفظ ضلال كافي است جنانكه كذشت (177:171)

marfat.com

: 27 ''تمبیں راہ مم کرنے والا بایا پس تہیں راہ دکھلا گی۔اس ہدایت اور مثلالت کا بیان سے ہے كرة تخضرت من ينت كوحد بلوغت تك وتنيخ برايخ عقل ك كال مون كى وجد سدية قطعي طور بر معلوم ہوگیا کہ بت برتی اور جاہلیت کی سمیس لغواور بیبودہ ہیں تو آب دین حق کی عماش اور جبتو کے وربے ہومے اور عررسیدہ لوگول سے آپ نے سناتھا کہ جارا دین دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام والا دین ہے آپ کے ذہن مبارک میں بیرخیال جاگزیں ہوگیا کہ بتوں کی عمادت اور رسوم جالميت سے گريز كرتے ہوئے دب ابراييم كى طرف توجدكروں اوراس كى عبادت كروں \_ ليكن لمت ابراجيي كى كويادتين تقى اوركى كتاب ش مدون صورت ش موجودتين تقى اورندآب كوكتاب ير من كي قوت واستعداد تى تونا جاراً ب ملت ابراجيم عليه السلام كاحدام كى تلاش وجيتمو على جاب اور بیترار تے ۔اورجو کھ اس میں سے معلوم موسکا تھا لین تبیجات وجلطات اور تكبيرات،اعتكاف اور شل جنابت بعناسك عج كي اداليكي اورخلوت كزيني وغيروتهم سكاهمال و افعال میں آپ مشغول اورمعروف رہنے گگے تا آ کلہ اللہ تعالیٰ نے وی کے ذریعے ملت منگی کے اصول وتواعدے آگاہ فرمایا اوراس ملت کے فروعات کو واضح طریقتہ برآب سے لیے متعین فرمایا اس وقت وہ پاس اور بیتانی آب کی زائل ہوگئی جوان اصول وفروع کے معلوم مونے سے قبل در پشتی کویا آپ کوانی کمشده متاع عزیز دوباره دستیاب موگ -

اورآپ کی د کی آرز تحق کرراہ (ابرا ہیں) پرچلوں اور وہ داما آپ کو مطوح ٹیمی ہورتن تحق تو اس راہ راست اور صرا کھ سنتیم کوآپ پرآشکا داکر دیا گیا انفرش اس بیاس اور جیٹو وطاش اور برچیٹی و چانی جزراہ راست کے دریافت ہونے سے ٹیل ورچیٹی تھی اسکو طنالت اور راہ راست دریافت شکر سکتے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ار باسٹیسراس مثنی و مطلب کا کما متداوراک ند کر سکتے کی دور ہے اس طنالت کی تحقیر شی وورود تک چلے تھے۔

# marfat.com

لطيقات 4

اس جگداس قد ریشی طور بر معلوم بودنالازم اور صروری ہے کہ انبیا میسم اسلام بدیث سے تل می مطالت و کرائی اور کو شوی اور اللہ میں سے تقوظ اور معموم بود تے ہیں بلا معالی سے تقدر وارادہ سے بھی معموم ہوئے ہیں چیسے کر مدیث شریف میں وادد ہے کہ میں نے اہل جابیت والے کا مول شم کی کا م کا مجمی تصدوارا وفیش کیا تھا محمود بار اور برود باراللہ تق فی کے لفف و کرم نے وہ کام شرکرتے و یا اور اللہ تعالی کی معمد و دیما تھت بھر سے اور اس کام کے دوریان ماکل ہوگئی۔

اوروه دوکام بیتے کہا کیک دل میں نے اپنے ساتھ بھیڑ بکریاں چرانے والے نوجوان سائقی ہے کہا کہ آئ دات بعیر بروں کی حفاظت کرنا تا کہ بھی مک شہر جا کرافسانہ کوئی کی مجلس میں شرکت کرسکوں اوراسے من سکول چنا نجے جول عی ش مکر مریش وافل ہوا تو بہلا مگر جوراہ يس پرتاتها واس سے موامير وطبلول اورديكر آلات ليد وفتاكى آواز سنائى دے كى يس نے دریافت کیا کرر کیا ہے تو لوگوں نے بتلایا کرفلاں مروکی فلاں مورت کے ساتھ شادی مورس ہے يس بحى اس مكريش واخل موكيا اوروه تماشاد يكناجا باليكن بيشية عى جحد يرفينوكواس قدرعالب اور ملاكرديا كيا كرطوع آفآب تك آكوي زكل كي اورجب آكوكمل ومخل برخاست بويكل تھی۔اس طرح دوسری دفعہ محی قصد اور ارادہ کیا لیکن نیند میرے اور افساند اور مزامیر سننے کے ورمان مائل ہوگئ اور اللہ تعالى كاعسمت اور حفاظت كى بدولت جالميت والے اس كام سے محفوظ و مامون رہااوراس کے بعد ہرگز اس حم کا خیال بھی میرے قریب نہیں پیٹکا تا آ تکہ اللہ تعالى في الى مرالت كم منصب يرفائز فرماديا اوراس صعمت كودوبالا فرماديا ليكن احكام شریعت جانے اورائیس دریافت کرنے کی طلب اور بھاس بعثت سے بل انبیاء علیم السلام کو بھی ہوتی ہے اور وہ راہ حق کی تلاش اور جیتر میں رہے ہیں اور لفظ صلال استعمال کرنے کے لیے بیہ الأس اور ياس كافى بي يسي كديمان موجكا"

marfat.com

185

تحقيقات

صاحب دلاک نوت نے اس روایت کو مفصل طور پر نقل کرتے ہوئے آخر میں نقل

نوالله مأهيمت ولاعدت يمدرها لشتى من ذالك حتى اكرمنى الله عزو جل

رونال انده تا جدوم ۱۳۳۵) دونال اند تا اس کے بعد ارادہ کیا اور شاہیے کی امر کی طرف رجوع کیا حق کہ اللہ

تعالی نے بھی پٹی نوٹ کا شرف حط کیا۔ فوٹ: اس مدین کو امام سیونی علیدالرحر نے خصائص کمڑی عمل ادام حاکم علیدالرحر نے

اس مدیدے کو امام میرفی علیہ الرحمد نے خصاص کیزی بھی امام ما مطلبہ الرحمہ ہے۔ محدورک بھی اور حافظ این کیٹر حلیہ الرحمد نے البدائیہ واقتحالیہ بھی ڈکر فر کہا ہے۔ نیز شغط شر نظہ ( حلدول کرم کہ ) مرکک ردوائے موجود ہے۔

شریف ( جلدادل کرم ۸ ) مرکی بیددات موجود ہے۔ املاش ان آن امتریکی اقوال میں جوت سے خفات اور اس کا منع وال کی اور امیدو آرز و کا شاہ وی میں مال سے ملت ایما ہی کی الجائے کا گزیم و وجرب مسلوم کرنا چرجمی قدراس

کے اعمال وافعال صطوع ہو سکے ان چگل کا انتوام موج یہ بمال کے لیے مثال و تجس اور ب قراری اور بہتائی اور بالآ والشرق ال کی طور دائد ہے شہدت ورسالت کے ساتھ سرفرازی اور وق ا انبایات کے در سے دہ ال کی وقیرہ اس امرکی واضح وسکل جی کہ آپ آ تیا والا دت سے معسب نہت ہے تا توکسی ہے کھی حرصہ بعدالشرقال نے آپ کو بیرموجہ متام مطافر بایا کم از کم ان اکا بر امراف کا تقریبے کی ہے اس کا اٹکا و ٹھی کیا جاسکا ، اگا ہے نے اس اور شاد باری تعالی اسے بھی مجل

متركب بيل ـ إدران كرماه مكام أن بيل يؤكر مراط<sup>استي</sup>م أدر صواط الدفين العمت عليهم ـ يجوالعمد لله على ظك وصلى الله على حبيبه وآله وصحبه اجمعين ـ

ميات 186

بابيسوم

عالیس سال بعد حصول نبوت پراهادیث طبیرے دلائل می کریم الناکاری النام النام

) ریم گاهیم ایا چی شهادت: س

ئدہ: قرآن مجید کی ان آیات سے داختے ہوگیا اور ان تغییری اقوال اور تائید میں چاڑی کی

بائے والی فول مدے ہے۔ می واضی ہوگیا کہ انتخارت اکا گھارت والادت ہے افعال کی بخش نے بکد کھی فور پر آپ کو برے حرصہ بعد علا کی گئی اور اس معالمہ شی ان انا کہ کا حقیدہ وقتل میں کا واضی طور پرمعلوم ہوگیا جن کا الم سنت ہوتا بکہ الحل سنت کا منتقد اور چشوا ہو پاسم مشتقدے ہے کہ

واشخ طور پرمطوم ہوگیا جن کا المیاست ہونا بلک المیاست کا مشتر اور چشواہونا سلم خیقت ہے کہ آخضرت کا گفتام حصد دوراز کر ارتے کے بعد نیوت ورسالت والے اعزاز کے ساتھ معز و دیمرم مفہراۓ کے۔

نیز نی کوم کافخائے نی بنائے جانے والے الاز انولیوں عایت مرتبہ ذکر کیا ہے جس سے صاف طاہر ہے کہ نبوت اس وقت جنتی نہیں تی جس دوران آپ نے اضافوی مختل جس شال ہونے کا قصد اورارا دو فریا تھا اور نبی اس کے حرصہ بعد تک نیوت آپ کو حاصل تی اور چنگہ ایے اسور سے مصحت اور تحفظ کا تعلق نبوت سے ہوتا ہے نہ کہ اطلان نبوت سے بینی جس نے منصب نبرت ہے فائز ہوتا ہوا اخد تعالی اس کو تصول نبرت سے تلی مکی اور بعد کی کا موز ول اور نامین دیدہ امور سے ارتکا ہے تعمق فر دکتا ہے اورای پر علیا تھا است کا اجمال اور انقاق ہے تو واقع ہوگیا کہ آپ اس حرصہ شاہلے اس کو حکارتکا ہے سے تعمق فر رہے واقع

marfat.com

نبوت کے حصول کومتر تب فرمار ہے ہیں ند کداعلان نبوت اورا ظیمار نبوت کو۔

الل بيت كي شماوت:

نیز یہ دوائے مولائے مرتفی رضی الشرحنہ سے مردی ہے تو ان کا عقیدہ اورنظریہ می واضح ہوگیا کہ تخضرت کا کھٹا کھٹین سے منصب نیوت پر فائز ٹیس تھے بلکہ بہت موصد اس منصب پر آپ کہ فائز کیا گیا اور آپ کے بھائی حضرت جھٹم طیار رشی الشرحیہ نوائی کے سامنے بیان فرما کہ آپ نیوت ہے لگی ہم شم جا کیس سال تیام نے بر بہ ہنا گور فاؤ اور چھا اور سکی منمون حضرت عبداللہ من عبال رشی الشرحنہ سے مردی ہے دعتو ل ہے پہا تیجہ فاری شمریف اور مسلم شریف کی تشن علیدوائے ہے:

 عن ابن عباس رحض الله عنها قال بعث رسول المستشفة سنة فعكت بمكة ثلاث عشرقسنة يوحى الهه ثمر امر بالهجرة نهاجر عشر سنين و مات وهو ابن ثلاث و ستين سنة

'' حضرت میدانشدن مهاس رخن الشده نهاست مروی به کدرس الانترانیم نهایی سال کی همر شده به میداند تا این الدار الدی کی همر شهر میدوث بورے بھی مکد مرد میں تیروسال قیام پذیر رہے جبکہ آپ پر وی نازل ہوتی رہی گھرآپ کوجرت فربانے کا محمل ویا کم اور آپ نے دار جبرت مدید منزدہ میں دس سال قیام فرمایا دور ترمین سال کی همر میں دوسال فرمایا''

(۲) عنه قال القاد رسول اللمنتشئة بمكة عمس عشر سعة يسمم الصوت يا محمد ويرى الطوه سهم سعين والهرئ شيئا و قمان سين يوحيٰ أليه و القاد بالمدينة عشراو توفي وهو أين خيس و ستين سنة متق عليه (مشكرة باب المهمت و بدد الرحي)

" حضرت عمدالله بن عهال وش الشرفة بدروى ب كدى كرم الله كد كرس ش چدومال قيام في يوب سال على كدة واز نتے هے كه كئے والا يا كو كه كر كارواب اور marfat com

روثى ديكھتے تع سات سال تك اورآ وازويے والا اور روثى ديے والا كوئى جو برآب كونظر ميں آ تا تھااور آٹھ سال اس حالت میں قیام پذیر ہے کہ آپ پر دی تازل ہوتی تھی اور (بعداز جرت ) دینه منوره میں وس مال اقامت گریں رہے اور پنینے ممال کی عمر شریف میں آپ کا وصال شريف ہو كيا" ش محق فرماتے ہیں بدواہ سے مسلم شریف میں بے بخاری شریف میں نہیں ہے لهذامتنق عليه كهنامناسب نبيس بوكار قال محمد بن اسماعيل البخاري ثلاث و ستين اكثر-امام بخاری علیدالرحمة فرماتے میں کہ حضورا کرم گافینا کی حمرشریف کے متعلق (پیشید ، ساٹھاور تریسیٹھ کی روایات ہیں محر ) تر بیٹھ سال والی روایت اکثر ہےاور وی معتد علیہ ہے

سیسید (۳) منگار دوایت می کمر کرمه ش تیروسال زول و ق کا عرصه تایا گیا ہے اور اس ش آنھ سال کا جیکسرات سال تک یا گئی تگاری عالی سائل و تی دیں اور فور دونیا مکا مشاہد اور تاریکا میں سرے اور اما ویے کی دور کی کما ایول ہے کیا مطوم ہوتا ہے کہ عالمی سنخ اور نظار ڈن کی کیفند ان نیت کے دورائے سے پہلے تھی تدکیر فیور سے کہ دوران چتا نچہ شامح تقل فرائے ہیں:

ایس حدیث دلالت دارد بر آنکه شیداد آواز و دیدا روشنامی بعد از نبوت بود در مدت اقامت بمکه که پازده سال بود و از کتب سیرو احادیث دیگر معلوم میشود که این حال پیش از ظهور نبوت بود . (شده تلمات بارچام ۱۵۰۳) لهدفای مادر حمرتا می آروی بواج بی آن طیر واری سازدیک سادر مگر کتب میرت marfat.com

ے اور احادیث معلوم ہور ہا ہے اور ثابت ہور ہا ہے اور اس طرح کی تداکس آنے اور نورو فیاء کی حکمت بیان کرتے ہوئے فی قدس مروفر ماتے ہیں:

حكمت ازان تحصيل استيناس و ايتلاف بعالم ملكوت بود ظهور آن يكايك سبب انهدام بنائي بشريت و اضمحلال رسوم انسانيت نگردد و باوحود

حصول استقرارو تمكين دروقت وحي دربعض اوقات از ثقل و تعب از حود

( اشعة اللمعات ص ٥٠٥)

یعنی ان عداؤں اور روشنیوں کے سننے و کھنے میں تعمیت میٹی کرآپ کا ٹیکڑ کو عالم ملکوت کے ساتھ انس اور اللت حاصل ہوجائے تا کہ وقی کا کیک دیم تلہور اور نزول بشریت کی بنیا و اور

رسوم انسانیت کے معمل می میکنین کا سبب ندین جائے۔ (روشنیوں اور نداؤں کے و کیمینے، سننے

کے نتیج میں پیدا ہونے والے ) استقر اراور حمین کے باوجوونزول وی کے وقت بعض اوقات

شماس کے بارگرال اور حمکن کی وجہ ہے آپ ہے بیگانہ و جاتے تنے ( تو ا جا تک و کی كانزول موتاتو آب كى كيا حالت موتى؟) فاكره عظيمه:

عرشریف کے اڑھیں اور جالیس سال گزرنے برجمی نزول وی سے قبل عالم مکوت کے ساتھ مانوس کرنے اور دیلا وتعلق کی استعداد وصلاحیت اور اہلیت وقابلیت پیدا کرنے کے

ليه اكراس محمت عميماندا ورتد بيراطيف كي ضرورت هي تو معلوم مواكد بيلية آب عملي طور يراور بالنعل نی تیں تے ورند جمرشریف کا دو تہائی حصہ تقریبا آپ نی تو ہوں محرعالم ملکوت کے ساتھ آب كوانس واللت ندمواورندى ربط تعلق ماصل بوكيا كوني حظنداس كالصور كرسكا بي؟

ام الموسين معرت ما تشمد يقدوني الله عنها كي شهاوت: حضرت عائشهمد يقدوض الشدعنها ني تحرم كأفخام كالل بيت بس عظيم تر محدثداور

marfat.com

حافظ بن محبوب كريم كالمين كم كيوب رين يوى بن اورورج محبوبيت برفائز مون كى وبرب آب سے مشکل مسائل اور لا نیخل عقدوں کے متعلق موال کرنے اور جواب حاصل کرنے کی کامل جرات اور ہمت رکھتی تھیں تو اس معالمہ ش ان کی روایت اور دائے کو ترف آخر مجمنا جاہیے۔ آپ کاارشاد ملاحظه فرماوین:

عن عائشه رضى الله عنها قالت اول مابداً به رسول اللمنائب، من الوحى

الرؤيا الصادقة فكأن لا يرى رؤياالاجاءت مثل فلق الصبح ثمر حبب اليه الخلاء

وكان يخلوابفار حرأ فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله ويتزود لذالك ثمر يرجع الى حديجة فيتزود لمثلها حتى جاءة الحق وهو في غار

حرا فجاء لا الملك فقال اقراء) الحنيث خلاص مغبوم بيكم يحبوب كريم عليه الصلوة والتسليم يروى كى ابتداسيح خوابول سي موكى اور

جو پھرآ ب خواب میں دیکھتے اس کی تعبیرت کے سفیدہ کی طرح واضح اورآ شکارا طور پرآپ کے

سائے آ جاتی اور پھر آ ب کے ول میں خلوت اور کوشینی کی محبت ڈال دی گئی چنا نیے آ ب نے اس کے لیے غار تراہ کا انتخاب کیا اور چند دن کا توشہ ہمراہ لے جاتے اور پھر حضرت خدیجے کے پاس آتے اوراس طرح توشہمراہ لے جاتے حی کرحی آپ کے پاس آپینیا جبکہ آپ عار حراض تع

الله فرشة جرئل عليه السلام آب التلامك إس آئ اوركها قرء الخ تمام محدثين كاس يراتفاق ب كردويات صادقه صالحكا سلسله آب كوجاليس سال كى عمرشریف کے قریب پیش آیا اور چھ ماہ تک بیسلسلہ جاری رہااور اس دوران عارج ایس خلوت اختیار فر مائی۔ اگر عرشریف کے پہلے عرصہ مجی آپ منصب نبوت پر فائز تے تو پر سلسلہ کھین ے شروع ہونا چاہے تھا۔اس قدر تاخیراورالتواکی کیا دید ہوئتی تھی؟ کیونکدا قسام وی میں بید

#### marfat.com Marfat.com

ب سب نے نوا اور باسانی اور قامل برداشت وی کائم تھا۔ اور جب بیٹم می سیلے نہیں یا یا کیا تووی ۔ کے دوسرے اعلی اور شدید مراتب و درجات کا ثبوت و محقق کیے متصور ہوسکتا ہے؟ اور بغیروی کے كسى ستى كے منعب نبوت برفائز ہونے كالصور كيسے كيا جاسكا ہے؟ كيونكه نبي كى ذات الله تعالى اور کلوق کے درمیان افاوہ اور استفاوہ اور افاضہ واستفاضہ کے لیے واسطہ اور وسیلہ ہوتی ہے پہلے اللد تعالى ان كى تهذيب نفس اور تزكيه وتصفيه فرما تاب چر تلوق كى تهذيب اور تزكيه كا فريضه سونپتا ہے تولامحالداس پروتی کا نزول ہوتا جا ہے۔ فنوت ورسالت من فرق وفي محقق كالفاظين: شَعْ تحقق عليه الرحمه، حديث رسول النَّه اللَّيْحَ أكدُ" انبيا عِليهم السلام أيك لا كله جويس بزار ا میں اوران میں سے مرسل تین سو بندرہ میں' کے تحت فرماتے ہیں۔ '' نی وہ جس پروی نازل ہوتا کہ اس کولوگوں تک پہنچائے (لیکن کتاب اس پر نازل نه بو) اور رسول ده جس يركماب بمي نازل بوا اور تدثین کا غرب بیان کرتے ہوئے ارشادفر ماتے ہیں: نبوت مخصوص بودو مكلف بود بتهذيب نفس شريف خود خاصةً پس ازال مامور گشت بدعوت و ابلاغ که نزد ایشان معنی رسالت است و نبی بمذهب ایشان لازم نیست که داعی و مبلغ باشد پلکه اگر وحی کرد ه شود بسول وے

م فعب محدثان آنست كه آنحضرت تلك در مدت شش ماه بمرتبه

درخاصه نفسي وے بس است كما تقرر في موضعه ـ

" محدثین کا نظریہ ہے کہ انخضرت ٹائٹیا جدیاہ تک مرتبہ نبوت تک محدود اورمخصوص تحاور مرف این کشری تهذیب وتربیت کے مکلف تحے بعدازاں آپ دعوت خلق اور تبلیغ پر

(اشعة اللمعات حلد سوم ص ٦٣٦)

marfat com

192 مامور ہوئے جو کدان (محدثین) کے فزویک منصب درمالت ہادران کے ذہب میں نبی کے لے دائ اور مبلغ ہونا ضروری نبیں ہے بلکہ اگر اس کی طرف دی کی جائے صرف اس کی اصلاح نس كے ليے توريجى اس كے تى ہوئے كے ليے كافى ب كما تقود في موضعه لبذاكى خديب يمي مكل وق على آب كوني المليم كرنے كى كوئي ويديس وسكى ند محدثين كيذب يراورنه علائ كلام كيذبب ير-محبوب كريم فالفيخ كافرمان ي: الرؤيا الصالحة جزء من مئة واربعين جزء من النبوة

(متفق عليه)

" سے خواب نوت کے جمیالیں اجراوش سے ایک جزویں

اس ش جونبت قائم کی گئی ہے اس جو بیان کرتے ہوئے شخصت فرماتے ہیں:

اما وجهِ تخصيص بعدد ستة و اربعين آنست كه زمان نبوت بست وسه سال است و ابتدائي وحي برؤ يائي صالحه بود آن در مدت شش ماه بود و نسبت شش ماه بابیست و سه سال نسبت یکے بجهل و شش است ایں سخن مشهور

است میان مردم \_ لیخی لوگول ش محروف اور مشہور وجہ اس نبعت کی ہیے کہ آپ کی نبوت کا عرصہ تیس سال ہاور سے خوابول کی مدت جو ماہ ہاور جو ماہ کی تیس سال کے ساتھ ایک اور جعیالیس والى نبست بى بنى ي اس برعلامة ريشتي كااعتراض فعل كرتي بوع فرمات بن

که حصر مدت وحی در بیست و سه سال مسلم است و وارد است در روايات معتدبها باختلاقي كه درو ست الخ marfat.com

تحقيقات (الشعة اللمعات جلدسوم ١٣٢)

وی کی مت کا حمر کرناتیس سال شی توسلم ہے اور معتدبردوایات میں وارد ہے با وجود اختلاف كه جوروايات مي ب (كمر ني محرم الشيخ كي كمه محرمه مي نبوت كے بعد اقامت

ک مدت تیروسال ہے جیسے کد مشہور اور محار ہے اور بعض روایات کے مطابق وس سال اور بعض

کےمطابق بندروسال ہے) لین سے خوابوں کا عرصہ چد ماہ ہونا ایسا احرب جوقائل نے اسے اندازے اور تخیفے

ح تحت بيان كيا بيكوكى نص اورروايت اس كى تا سَدِيس كرتى -الغرض فرجب مشہور اور مخار کے مطابق وی کی کل مدت تھیں سال ہے اور بیس اور

مکیس کا قول ہمی سوجود ہے محروی کی محرز پیشھ سال ہونے کا کہیں بھی نام دنشان نیس ملا اور جمہور کے ذہب کے مطابق بھی ابتدائے نبوت میٹی ہے ہی انی جاسکتی ہے ندکداس ہے قبل۔

للغه عجيبه وتكتفريب عمر ماضر کے " محققین " تو ولادت بإسعادت ہی کے روزے آپ کے نبی ہونے پر

معريس جب كرعلائ اعلام اور اكابرين طمت كااس يرجمي اجماع اور القاق تابت بيس كد

حطرت جيرتكل عليه السلام كي آمداور سورة علق كي ابتدائي آيات كيزول يرآب بالمعل اورهملي طور برنی بن میکے تھے؟

نى كرم كالداك زبان اقدى ب صورتمال س كرع ش كيا تعا: هذا الناموس الذي انزل الله على موسىٰ الحديث "بده فرهدة مقدس ب جوالله تعالى في موى عليه السلام يرتاز ل فرما يا تها واسكاش يم اس وقت مضبوط اوراد انا جران مونا جبرتمباري قومهمين مكر مست لكال وسي كن

ورندورقد بن نوفل مح صحاني مونے شي اكا برين كا اختلاف ند موتا كيونك انہول نے

marfat.com

تحليقأت

بعدازان نیازمندی کا ظبار کرتے ہو*ے وض کی*ا: ادبید در کورید اصلامی اصلامی آیا در

ان یدد کئی یومك اتصرك نصراً موزرا اگرش نے دودوقت بایا جب آب قوم كودگوت اسلام دیں مے اور وہ آب كوایذ ائس

دے کر مک مرمدے نگلنے پر چیورکرویں گے تو علی پوری قوت اور توانا کی کے ساتھ آپ کی مدد کروں گا''

(متخوج: بناب المعبعث و بدء الوحى اور كتناب الرويا) كماروايت ب (فقالت له خديجة انه كان صدقك و لكن مات قبل ان تظهر)

حضرت فد يجرض الله عند في عرض كيا كدورة نية آب كى نبوت كى تقد ين كى تقى كيان آب كى نبوت ك شيوراً اورغلب يهياء وقات با محكة إن ك تعلق آب كا كيا نظريب

اریته فی البنام و علیه ثباب بیعنی ولو کان من اهل الثار لکان علیه لباس غیر ذالك )

'' جھے وہ خواب میں وکھلائے گئے جکہ ان کالباس سنید تھا اور اگر دوز فی ہوتے تو ان کا لباس اس طرح نساح ابکداس سے مختلف لباس ہوتا''

بدأنكه در ايسمان ورقه بأل حضرت تُلَخُّ علافي نيست و ليكن در صحبت احتلاف است اكر ايس واقعه بعد از ثبوت نبوت است صحابي است -

في محقق فرمات بين :

واگر از مبادى احوال است چنانكه ظاهراست صحابي نيست والله اعلم. (اشعة اللمعات حلد بعهار ص ٥٠٥)

(المصنفات المسلم من المراق المسلمة المتعادم من ١٠٠٥) "ليتين ركموكدورقد بن لوفل كي الخضرت المنظم اليمان لاني من كوني اختلاف نبيل

marfat.com

ہے کین ان کے محابی ہونے میں اختلاف ہے،اگریہ واقعہ نبوت کے ثبوت اور تحق کے بعد

کا ہے تو بھر وہ محالی میں اوراگر آپ کی نبوت کے ابتدائی احوال سے جیسے کہ ظاہر میکی ہے تو

پروه محالی نبیس ہیں''

فیز محقق اور ان سے سابق اکا برین ملت جو حضرت ورقد کے محالی ہونے میں اختلاف رکھے ہیں کیاان کے زو کیے ٹی مرم فاقع کو قانوولاوت سے ٹی مانا جاسکا ہے اور کیاوہ معقدہ رکھ سکتے تے ؟ ہے کوئی مائی کا لال جواس شک ور دداور اضطراب و تذیذب سے شکار

حعزات کوہل سنت کے زمرہ سے خارج کرے؟ مرجن اکارین نے ان کے محافی ہونے کا اس وجے اٹکارکیا کہ حضورا کرم فاقع کا س وت پانعل اور عملی طور پر نی نیس متے تو ان بر فتو کل لگانے والا کوئی ہے اور کس نے کیا اسک

جارت کی ہے؟ بینوا فتوجروا۔ علاوہ ازیں شیخ محقق حضرت شاہ حبد المحق محدث و الوی کے نزدیک اس صورت حال

کام اویات نبوت سے قرارویا جانا رائح اور بی معلوم ہوتا ہے جیے کدان کے بیالفاظ: اگر از مبادی احوال است جنانکه ظاهر است.

اس پر دالانت كرد ب بي تو اس صورت جي بالخسوص فيخ محقق كي الل سنت جي محتنى كرنے كاكوئى جوازان محيوں كے زوك بوسكائے ياكونك وواس حالت شن محى آب كى نبوت كا عقيده ادراس كا بند يقين نيس د كعة جدجا تكد يميل عرصه عن كيا مار معمر إن ان كويمي (حديث رسول شين كنت بهاو آدم بين الووح والجسد) كم يحرهم اكس على

marfat.com

اس ب جالل اور بخر؟ نعو د بالله تعالى

تحقیقات

(۵) حفرات انجیا علیم المسلام کوتی علی الله تعالی کامع ول اورعادت وارید:

ا عرب ابو نصید عن علقمة بین قیس قال ان اول ما یوتی به الانبیاء فی
المعناد حتی تهده قلیهد فیدیال الوحی بعدت (نماش بداد ال ۱۳۰۸)

"دخرت افترتایی سے محدث الیسم نیشل کیا کہ پہلے بہل انجیا بیشم السام کو
نیدی عالت شی دق کی جاتی جتا کہ ان کے قوب عشمتن اور پر سکون ہو بیا کم اس کے بعد
بیدار کی شان پروی ناتی اور آن ہوتی ہے۔"

ال روایت سے معلوم ہوا کہ بالعوم اغیا میٹیم السلام کے بی بھی اللہ تعالٰی کا معمول، طریقتہ جاربیا ورسنت وائمہ میک ہے کہ سے خوابوں کے ساتھ ان پر وقی کا آخاز فر باتا ہے تا کہ ملک وقا اور زور ارز در سر کرتھا ، چرکھے ۔

ملک وی اورز ول نبوت کے تھی ہوتکس ۔

(۱) حضرت جراف کی ہوتک کی ہوتک کے در اللہ اللہ مندے مروی ہے کہ جب ای کرم الکھانے نے دخرت جرنگ کی مرم الکھانے نے دخرت جرنگ کو فقط انداز کی اس سرموب میں اور حق کے اور انداز کے اس سرموب ہوت اور حق اور حق کی اور مداری میں اللہ معمل سے اس کا مذکر کو کیا تو آمیوں نے آئی کی کی اور مداری ہوت کے اور مداری ہوت کے ایک کی اور مداری ہوت کے ایک کی الاس نے آئی ہوت کے ایک کی اور مداری ہوت کا آئی ہوت کے ایک کی الاس نے آئی ہوت کے ایک کی الاس کے باتی آئی ہوت کی کی الاس کے باتی آئی ہوت کی کی در انداز کی مدین کے اس کی الاس کی در انداز کی مدین کے در انداز کی مدین کی الاس کی در انداز کی مدین کی در انداز کی مدین کے در انداز کی مدین کی در انداز کی در انداز کی مدین کی در انداز کی د

والله انه لصافق و ان هذا لهذا نهوته و انه لهانه العانوس الاكبر فعديه ان (خسائم بطوال بار) لا به منام المجلوب على المجلوب المراكب (خسائم بطوال بار) " مخدا آنجاب عج إيداد بريان كي نيوت كا آغاز به ادر يشكسان كي باس ناموس اكبر (جرنكرا بيش ) آمج بريامية الان كي كوراح عظمت في اورنجر كا يتين ركمي" (ادر

ا کم (جرسُل ایش) آتے ہیں لہذا الن سے کہے کہا ہے تعلق غمر اور بہتری کا ایتین رکھل'(اور برگز پریٹان نہوں) درون

عن برة بنت ابى تجرلة قالت ان رسول اللمنائطة حين ارادالله marfat.com

كرامته و ابتدأ » بالنبوة (الي)فلا يمر بحجر ولاشجر الاقال السلام عليك يأرسول (الوفا لابن الجوزي، ١٠ معمالص براوية ابن معد) حضرت بره بنت الي تجراة رضي الله عنها ہے مروى ہے كہ جب اللہ تعالى نے محبوب كريم

مُنْ اللَّهُ كُورِ ركى اور سادت عطا كرنے اور ان كى نيوت كى ابتداء اور آغاز كا ارادہ فرمايا تو آپ قضائے حاجت کے لیے نکلتے تو بہت دور چلے جاتے حتی کہ کوئی گھر اور مکان نظرت آتا اور کھا ٹیوں

اورواد بیں میں جا ویجیجے تو جس پھر اورورشت کے پاس سے گزرتے تو وہ موش کر تاالسلام عليك يا رسول الله

قاكده: اگرآپ وقت ولادت ہے جی نبی تھے تو اس عمر ش بیا کرام واعز از اور ابتدائے نبوت

ك ليالله تعالى كاراده فرائ كامطلب كياموكا؟ (A) حطرت طلح بن عبيدالله رضي الله عند سے مروى ب كه بيس بعرو كے بازار

میں ماضر قداک کا دایک راہب اٹی حمادت گاہ میں مالار ما تھا کراس باز ارش تجارت کے لیے موجود لوگوں سے دریافت کرو کدان علی سے کوئی فض افل حرم سے محی آیا ہوا ہے عل نے كهاش الم حرم عدول واس في وريافت كيا:

هل ظهر احمديمد، قلت ومن احمدقال ابن عبدالله بن عبد، المطلب هذا شهره الذي يخرج فيه و هو آغرالانبياء مخرجه من العرم و مهاجره الىٰ نخل و حرة و سباع فاياك ان تسبق اليه (اليُ)حتى قدمت مكة نقلت هل كان من حدث قالوا

نعم محمد بن عبدالله الامين قد تنهاً وقدتهمه ابن ابي قحاله ) (عصائص بلده اص ۹۹)

" كياحمد محية من المام المحي ظهور بوا؟ ش في كهاده احدكون بي ؟ تواس في كهاده marfat.com

عبدالله بن عبدالمطلب ك بين بيان ك ظيوركا مجينه بادروه آخرى في بين ان كامقام ظهورح مكمه باوردار بجرت مجورول پترول اور كلروالي زمين بهاستم يرلازم ب كدان كي طرف سبقت لے جاؤ مطحفرماتے ہیں میرے دل شی راہب کے کلام نے بہت اثر کیا چنانیہ میں بہت جلد بھرو سے واپس ہوکر مکہ حرمہ پہنچا تو میں نے دریافت کیا کیا کوئی نیا واقعہ پیش آ يا بوتو لوگول نے كها بال محمد بن عبدالله نے تى مونے كا دعوىٰ كيا ب اور ابو بكر بن ابو قافہ نے ان کی اتباع کی ہےتو میں معزت ابو بحروضی اللہ عدے یاس آیا اوران کوراہب کے قول ہے آگاہ کیا جس کے بعدوہ ٹی کرم گھٹا کی خدمت اقدی عن حاضر ہوئے اور بدواقعہ آب ہے عرض كياتوآب بهت مروروك اورحفرت طلح بحي مشرف باسلام موكيك رابب كوآب الطفيركانام نامي اوراسم كرامي بحي معلوم تما اورآب كظبور اوردموائ نبوت کے مہیند کا بھی علم تھاا درا کر آغاز ولا دے سے ہی حضور اکرم کا پینم جسمانی طور پراوعملی طور رنی نے ۔ قو پھرآپ کے ظہور کیلئے را ہب کواس مخصوص مجینہ کی انتظار کیوں تھی ؟ اور چالیس سال ے لوگوں کواس رشدو بدایت کے سرچشمد کی طرف کیوں شدو اجرائی کی جیسے کداب معزت طلحہ کی را ہنمائی فرمائی؟ عن عأنشه رضى الله عنها قالت قال رسو ل اللمنائية سمعت زيلد، عمروين نفيل يعيب اكل مأقيح لغيرالله فما ققت شيئا قيح على النصب حتى اكرمني (خصائص بروايت ايونيم ص ٨٩) حضرت عائشرضی الله عندے مروی ہے کدرسول کریم مانا فیانے فرمایا کہ میں نے (موصد جالبيت حضرت)زيد بن عمرو بن نقيل كوغير الله ك عام يروز كر كيه جائے والے جانوروں ك كعان يرتقيدا دراعتراض كرت سنالوش في (بنول كي عبادت ك طور يزوز كرك ب marfat.com

تطيقات - المائد - مائد - المائد - مائد -

والے جانوروں کا ) مجل کوشٹ ٹیس جکھاتھ کر انشاقائی نے تھے اپنی تبدت ورسالت کا اعراز بخٹ اوران فرجوں کی ترمت اور قباحت براہ راست جمھے پرواٹش فرمانی )

ه مده. اگرا تپ نودنی حیاز آپ کو بذات خودالها مودی کے زید بیدی معطوم معطوم مود نا مروری تعا معفرت زیدی مروست سرکریک میچم معطوم مودام بلکه جب آپ نی حیافوا بساها می آشیخی مجی کرنی چاچی تا کارلاگ آپ سے استفاد دوداستغا ضرکرتے اور مقصد نبوت کا حجیل مود آ

جى كرئى چاہيے كاتا كراول اپ سے استفاد دورا استفاد حريب دو سعد برحت مان استفاد در أربار بسيا ف المعل حق التسامل جيكراكر دوايت كي دوستا پ معرت فريد سے استفاد در أربار به جيل مالا تكدود مي تنكس جرب

الأخروه في مثل يُراب (١٥) عن ابن البراء كال يعث الله محملات و له يومنذ اربعون سنة و

يوم الA (الوفالابن الجوزى ١٢٦)

(II) عن عامر قال تزلت عليه النبوة النبوة الن أريمين سنة الخ

(ا*یتناص ۱۵)* (۱۲) عن أبی عبدالرحمٰن كان رسول اللمنت<sup>سنة</sup> پديمو من اول ما نزلت

عليه النبوة ثلاث سنين مستغفياً الى أن أمر أن يصدره بماجاء 8 من عندالله وأن (الرقائين أجرزي مراء) يظهر النجوال

یعیں ادبیرہ ۔ تین دوایات کا منہوم اور ظاصریہ ہے کہ می طرم آلکا آتا از نیرت بھی خفیہ طور ک لوگوں کو دجوت اسلام دیسے بچے تی کہ کہ آ ہے کھی کر دی اور نیرت اور اسلام کی طرف طانبہ

دعوت دینے کا حکم دیا گیا ، اور فقیر طود م دعوت دینے کا حرصہ صول نیوت کے بادو تھی سال بک ساتھ اور صول نیوت کا وقت عمر شریعے سے جالیس سال بارے ہونے الاوقت تھا یا ایک ون اوپ جسے کر حضر سے این الجراد کی ادوایت ہے جا بہت ہے۔

marfat.com

#### باب جهارم

ت من حیات ا علاء اسلام اورا کابرین ملت کی تصریحات اوراجهاع امت ....

(۱) امام فودي عليه الرحيش مسلم شريف شرقه بالتروي بين: الصواب انتفاقيظة بعث على رأس الاربعين سنة هذاه والعشهور الذي اطبق

الصواب التطليقة بعث على رأس الايعمن سنة هذاهوالشهور الذي اطبق عليه العلماء و قال السهيل وحمة الله تعالى أنه الصحيح عنداهل السيروالعلم بالاتر (سبل الهذى والرشادي سيرة عبر العيادمولته يشه معددين يوسف شنى الصائص)

(سبل ابھائی وارشاز فی سدہ عدد انعاد مولانہ شاہ معدد ہن بوصف شامی انسانہی) کچھ اورصواب ہر ہے کہ بچوب کریم تنگانگیا ہے سما سال حجرشریف سے گزار ارنے مرسیوٹ ہوئے اور بھی شہورہے جس پرطاف کرام کا انقاق ہے اور کٹیل فرائے جی اہل بیرسا اورآ کار

ہوستہ اور بکیا مشہورے جس پر طاہ کرام کا اظافی ہے اور کیلی فریا ہے ہیں اہل سرر کا عمکم کر کھنے والے متعمرات کے ذور کیے ہے گئے گئے۔'' (۲) طالب ایک ایک چھاری اندرون فائی فریا ہے ہیں: طلعہ تعمت کہ او بعون صنۂ نسی فیجاء ہ الموسی

(الوقام با حال المصطفعة المتضليد التي والشاعرية - (الوقام با حال المصطفعة المتضليد التي المستعدد المتصفعة والشاعرية - (٣) علا مسامات المتصفحة المت

(٣) طامسائن بشام رحمة الشرقة أن قرماح بين:
 قال محمد ابن أسحاق فلما بلغ محمد الشيخة اليعين سنة بعثه الله تعالى رحمة

قال معمدناین اسحاق فلعا بلغ معمدنات العقلی رحمه (البح وقائع بير ادائن ها بهندان الهام بادارال ۹۰) ": جب آپ کی حمر شریف بها کس سال او کی آ آپ کو نجی بنایا کمیا پس آپ کے پاس

)'' (۳) - طاسطًا بمن بريان طبي طيرا *الرحد أرباح بين:* لما بلغ رصول الله تش<sup>طيع</sup> او **بعين صنة بعثه الله تعالى رحمة اللعالمين** 

marfat.com

201 בתנוני

جب رسول کر ای تاثینی کہا گیس سال کے ہو گئے تو اللہ تعالی نے آئیس تمام جہانوں کے لیے رصت بنا کر سبوٹ فرمایا۔ (السیدہ العلمیہ جلمادل ۲۹۳س)

(۵) اماد المحدد ثين علامه ابن تجرع مقلا في رحمه الله تعالى فرمات إلى:

انزلت عليه النشخة الدبوة وهو ابن اربعين سنة "جبآب المجتمع ليس سال كيقية آپ پرتبت نازل گائن"

(فقح الباری شرح النفادی جلداول می میسیراعلام النبلا عم ۲۷) (۲) علامیدش الدیمی الذہبی رحمہ الشدقع الی قرباتے ہیں:

بعث رسول شبخة لاربعين سنة رواه عبدالله بن عباس رضي الله عنه

(سير اعلام النبلاء جلداول ١٠٢٣)

(٤) علامه زين الدين عبد الرحيم العراقي البيخ تعبيده من فرمات بين:

حتى اذا مسابلغ السرسول الذريعيين جسائب جيسرفيل اقسام في مسكة بسعد الهمشة ثبلاث عشسرسة بفيسر مسرية (البدة السرة المدرية الإمرام / ۲۳۳م/ ۸۲۸۸)

«ليعنى جب رسول مرا مي الفيخ اي ليس سال كي عمر كو مينچ تو جرئيل عليه السلام آپ پر

نازل ہوئے بعدازاں آپ کم سرمہ میں بلاک وشہ تیرہ سال قیام پذیر ہے'' (۸) علامہ این جرمستلانی کے الباری شیرفر ماتے ہیں:

على هذا فابتدأ النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولنه و هو ربيع الاول بعد اكماله اربعين سنة وابتدأ وحي اليتظة وقع في شهر رمضان (جلدارل٢٧)

ا ملاقات الطبیق سند والیدن و یکی البطاعی دوم می سفود (سطنت کی ایرت کی ابترا کر) گین ( سیخ خوالان کی مدت چید ماه وقت کی صورت شمی ) آپ کی تیرت کی ابترا کر شریف کے پالیس مال بورے وقت کے بعد سیخ خوالان کے ذریعے والان یا کس والے

marfat.com Marfat.com

202 تحقيقات مهينه يعنى رئيج الاول عيهو في اور بيداري والي وحي كي ابتداء رمضان المبارك سي موكي \_ ان اول احوال التبيين في الوحى الرؤيا كمارواة ابو تعيم في الدلائل باستاد

حسن عن علقمة بن قيس صاحب بن مسعود رضي الله عنه ان اول ما يوتي به الانبياء

في المنام حتى تهدأ قلويهم ثم ينزل الوحى بعد في اليقظة-

(فتح الباري جلداول ص ٤)

انمیا علیم السلام کی ابتا اے دحی خوابوں کے ساتھ ہوتی ہے جسے کہ حضرت علقہ ہے مروی ہے کہ پہلے مہل انبیاء کیم السلام کوحالت نیند ش وی کی جاتی ہے تا کدان کے دل مطمئن

اور پرسکون ہوجا کیں بعدازاں بیداری کی حاست ہیں دحی کا نزول ہوتا ہے۔

امام رازى عليه الرحمة رمات ين: قال المفسرون لم يبعث نبى قط الابعد اربعين سنةو اقول هذا مشكل

بعيس عليه السلام قان الله جعله تبها من اول عمرة الا انه يجب أن يقال الاغلب انه ماجأة الوحى الايعد الاربعين و هكذا كان الامر في حق رسولنانات.

(تفسيد كبير جلد٢٨ص١٩٠١) تمام مفسرین اس امر کے قائل ہیں کہ کوئی نی جالیس سال کی عمر سے پہلے مبعوث نیس

موابلكاس كے بعدمبعوث مواش كہتا مول كر معنزت يسي عليه السلام كى وجدسے بياقول كر نامشكل ب كونكمالله تعالى في ان كواول عرب على في بناديا تعامر (جواب اس اشكال كايدب) كديد مانٹا اور تسلیم کرنالازم ہے کہ اغلب اورا کم صورت حال بھی ہے کہ ہرنی کی وات پروحی حالیس سال کے بعد نازل ہوئی اور ہارے رسول گرائ الفائل کے حق ش بھی معالمہ ای طرح ب( کہ

marfat.com

Marfat.com

آپ بروی جالیس سال کے بعد نازل ہوئی)

المرازي عاري كان مفري دري منام آدمين الوجوا

امام رازی بیائے اس کے مغیرین پر (کشت نیسا و آدم بین الدوح و الجسد) کے ساتھ مجی اعتراض کر تے الٹانہوں نے آپ کے پالیس سال بعد تی ہونے کی تقریق کردی

ہے۔' محققین عسر' امام رازی علیہ الرحر کو کیا کہیں ہے؟ (۱۰) مام جمہ این عبداللہ اللہ کی رحداللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

(لا خلاف في انه مُلَّبِّةً بعث و هو ابن اربعين سنة واختلف ابن كم مات

(عارضة الاحواى بشرح الترمذي جارا الم ١٩٠٧) ما ما من من من المناسلة العرمذي المناسلة المناسلة

اس امر میں کوئی اختلاف جیل ہے کہ آنخفرت ساتھ آماسوت مبعوث ہوئے جبکہ چالیس سال کے تھے اور وصال شریف کس عمر میں ہوا اس میں اختلاف کیا گیا ہے (ساتھ

رتر يشهاو وينشه سال كا قوال اور دوايات موجودين) (١١) تاخي ثناءالله ياني على عليه الرحمة ول بارى تعالى خوففد لبشت فيهكم عمرا

ن قبله الخلا تعقلون ک*ے گئت گریا نے ہیں:* لبت النبی نائیے تھے۔ قبل الوحی اربعین سنة ثعر اوحیٰ البه فا**قا**م بمکة

قال محمد بن يوسف الصالحى القق العلماء على السنطنة العمر بالمدومة بعد الهجرة عشر سنين و بمكة قبل الغيوة اربعين سنة وانما الغلاف فى قدر العامته بمكة

يمن النبوة قبل الهجرة والصحيح انه ثلاث عشرة سنة الخ (نضير مظهر ي بادة/١٥٠)

خلاصہ یکی ہے کہ مائے اعلام اور اکا ہر بن اسلام کا اس پر اخلات ہے اور حفرت عمیداللہ بن مہاس وضی اللہ صلح ماسے ہوں ہی حروی ہے کہ مجدب خدا التی کی آبید سے کمل جا کیس سال کمد

marfat.com

شریف میں قیام پذیرد ہے اور بجرت کے بعد دینہ یاک میں دس سال قیام فرمارے، اور راج اور مخار اور مج بی ہے کہ آپ نبوت کے بعد اور بجرت نے بل مکہ مرمہ میں تیرہ سال قیام فرما اقول: متنق علیه اوراجهای امرٹھکرانے اوراس کی مخالفت کرنے کا نداز روئے شرع کوئی جواز ہاورنداخلاتی لحاظ ہے۔اورائل علم جانتے ہیں کہ کماب وسنت کی طرح اجماع امت بھی شرعی دلیل ہے جس کے ذریعے اعتقادی اور عملی احکام بابت کئے جاسکتے ہیں۔ حضرت علقمہ کے بیان فرمودہ ضابطہ کی روہے جب رؤیائے صادقہ کا آغاز حضورا کرم مالین کے لیے عرشریف کے اکتالیوی سال میں ابت بو آپ کی نبوت کا آغاز بھی ا کتالیسویں سال سے عی ٹابت ہوگانہ کدابتدائے والا دت ہے۔ (۱۲) ابوعيدالملك اليوني قرماتي بي كد: امام بخارى علىدالرحمدف باب بدءالوحي قائم كيااور بهلى روايت انساالاعمال مالنية ذ كرفر ما كى توباب اورعنوان اوراس حديث نيت بل بالبم مناسبت كيا بات بيان كرت موسة انما الاعمال بالنية وان بدأ الوحى كان بالنية لان الله تعالى فطر محمد الناب على التوحيد و بغض اليه الاوثان و وهب له اول اسباب النبوة و هي الرؤيا الصالحة فلماراتي ذالك ا خلص اليُّ الله تعالىُ في ذالك فكان يتعبد بغار حراء فقبل الله عمله و اتم له النعمة. (بدءالوجی کے عنوان اور انماالا عمال بالنمائے عمل مناسبت بیہ ہے ) کہ وحی کا آغاز نیت کی وجد اوا كيونكدالله تعالى في تحرك المنظم الفطري طور رية حيد كي معرفت بخشي اوراد ان واصام

نعت (نبوت) كوتمل فرماديا"

(۱۳) علامہ مہلب عنوان اور پہلی صدیث میں مناسبت بیان کرتے ہوئے فرماتے وں جس کا خلامہ بیہ:

قصد البخاري الاعبار عن حال النبي النبي المنانه و ان الله بقض اليه الاوثان وحبب اليه خلال الخير و نروم الوحدة فراراً من قرناه السوه فلماالتزم

فالك اعطاه الله على قدونيته و وهب له النبوة كما يقال الفواتح عنوان الخواتد (و لخصه ينحومن هذا القاشي أبو يكر بن العربي) "امام تفارى عليه الرحمه كاستعمد بي تى محرم والمعامكة عازولادت اور يمين كى حالت

کو بیان کمنا اور یہ کماللہ تعالی نے اصام کوآب کے نزد یک مبنوش اور قابل نفرت معمرایا اوراجھی عادات اور تعملتين اور بري ساتميون عفراركي خاطرخلوت اوركوششي كاالتزام مجوب اور مرخوب مخمرایا۔ جب آب نے ان امور کا التزام کرلیا تو اللہ تعاتی نے آپ کو آپ کی نیت کے مطابق مطاؤل سے توازا اور آب کو نوت عطافر مائی جیے کہ کماجاتا ہے آغاز انجام کا حوال

موتا ب ( توان امور كاالتزام آب كر ليحصول نوت كاذر بعد بن كيا) علامدقاضی ابو بکر بن العربی نے بھی اسکا خلاصدای طرح بیان کیاہے (امام مہلب

ے موافقت فرمائی ہے) (۱۴) طامهاین المنع نے بھی امام بناری کے قائم کردہ موان (بدہ البدی اور

marfat.com



ئی کریم ها پیشمار و داسلام سے میں شمی آپ کی جوب کا مقدما در سب جھول تھا آپ الله بیان کی طرف جرب کریا بیشی نارح اسی خطوب اور کوشینی القیار کریا تو اس طرح بده الوی والے باب کی اس مدیث چرب سے سماتھ متنا جب ہوگی

ر سیاب میں میں کا بھرت اور حمل کی ہوئی ہے جمرت اور طن جو جمرت طاہرہ ہے اور جمرت دور طن کینی الوفات نشت کا کا ترک ادران سے کر یہ چمک جرت پالٹ ہے اور کی کرم ٹاکھٹائے فار ترا میں خلوب افتدار کی اکرجرت کی دومری کم افتدار فر الکی ک

علوت انتیار فرا کراجرت کی دومری سم انتیار فرانا کی) انفرض ان کایی سے ارشادات سے واضح طور پڑاجت ہوا کددویائے صادقہ اور فار فرا شی خطرے کرتی کے بورا تخصرے مانگانگرا کاشہ تعالی نے نیوت عطاقر مانی اور بینظوت اور کوشہ نشیخ صول نیوت کا مقدمه اور خیراوی گئا۔

(10) طاسرخطالی رحمد الشرقائی فارجماد شی خلوت کرینی اور کوششی کی محست بیان کرتے ہوئے اور کوششی کی محست بیان کرتے ہوئے ہیں: حیب العزلة الله لان فیصا سکون القلب و هی معینة علیٰ التذکر و بھا
پینقطیر میں مال ذات البشر و پیشیع قلبه و هی میں جملة البقدمات التی ارهست

ینقطع عن مالوفات البشر وینشع قلبه و هم من جعلة العقدمات اتنی ادهست لعبوته و جعلت مبادی لفظهودها (مریمانشاری الامام بدالدین تی توملداد ارس)۱۱ می تختیم مرافق کم کے عزالت اور کوششی که چندیده اور مرقوب امرخم الا کیا کیونک اس شمس سکون تقب سراور فرود شریمی میادان بین سراور این با دراس قابدات انسانو که کیندیده

اشیاء کے قطع تعلقی حاصل ہوئی ہے اور دل میں خضوع اور حشوع پیدا ہوتا ہے اور بیان مقد مات اور بنیادی امور میں سے ہے جو آپ کی نیوت کے لیے بنیاد بنائے مجھے تھے اور اس کے ظہور کے

اور بنیادی امور میں ہے جو آپ کی تیوت کے لیے بنیاد بنائے کئے تھے اور اس کے طہور کے لیے میداادر اسمال بنائے گئے تھے۔

لیے مبدا اورا مائی،نامے کئے تھے۔ اقرال: اگر آپ آغاز ولادت سے عی پائنسل اور کمل طور پر ٹبی تھے تو چالیس سال بعداس کے

حسول اوروسول کے لیے اس خلوت کوار ہامی واساس اور میدا دینیا دینانے کی کیا مشرورت ہو سکتی تھی؟ (۱۲) علامہ بدرالدین بھنی قدس سرو رویائے صالحہ کے ساتھ ابتدائ وی کی

(۱۲) - طامہ بردالد ک<sub>ی</sub>ن جی قد*ل سر*ہ دویائے صافحہ نے ساتھ ایتمائے دی فی بحمت بیان *کرتے ہوئے ڈر*ائے <u>ہیں</u>: آدمیا ایشیڈ بھا لئلا یقیماہ الملک و یاتیہ بصریح النبوۃ ولاتحشیل**یاتل**وی

البشريةنبندي باوائل عصال البوة و تباثير الكرامة من صدق الرؤ يا مع سماء الصوت و سلام العجر والشجر عليه بالنبوة ورونة الضوء ثم اكمل الله له النبوة بارسال الملك في اليقظة و كشف له عن السقيعة كرامة له (مراتة/بالبادال/١٠٠)

دؤیے صالحہ کے ماتھ حرف اس لیے وہ کی ابتدا وگا گئا تاکہ دوگا افرشدا ہا تک آپ مِموداد شہوادد واضح ادر مرح نیرت آپ کے پاس شد نے آئے ورندآپ سے قوائے بھریداس کے تھمل شہونکت لہذا نیرت کی ابتدائی صلات ادر مزت وکریم کی خیادت کے مداتھ آغاز کہا کہا گئی ہے خواہ میس مخلف الحراف ہے آوازیں ادر تدائی سے شنے کے اور پھروں

اورد فقول کے آپ کو مصب نیرے کے ساتھ ملام حقیدت بیش کرنے اور فورونیا ہے کے مطابعہ م کرنے کے ساتھ آفاز کیا کہا ہے کہ داشہ تعالی نے آپ کے لیے نیوٹ کو کال اور کمل کیا حالت بیدا دی میں ملک وقی خاز لیفر با کراور آپ کے لیے اور و سے ان کریم حقیقت حال سے پردہ marfat.com

208 ہٹایااور محاب اٹھادیا۔

(١٤) علامهام بدوالدين يخي رحمه الله تعالى تشهد من يملي السلام عسليك ایهاالنبی اور بعد میں اشهد ان محمداً عبده و رسوله ش ومف بُوت کے تقرم اور

ومف رسائت كتاخر كالحمت بيان كرت موع فرمات بن:

خلاصمنموم اورحاصل مطلب سب

اتول:

سال بعد شليم كرنايز \_ 8\_

فانلن كروس في آب كومنعب رسالت يرقا تزقر ما يا كيا ب-

لنزول قوله تعالى اقرء بأسع ريك قبل قوله تعالى يا يهاالمدار قع فانذر

(عمرة القارى طدوح (١١٢)

کہ نی کریم الٹیکا کو دھف نبوت کے ساتھ پہلے موصوف کر کے ذکر کرنے (اور دھف رسالت کے ساتھ بعد میں موصوف مخبرائے میں ) حکمت یہ ہے کہ بھال تر تیب ذکری کو واقعی اونشى الامرى ترتيب كےمطابق منايا كيا ہے ، كيونك خارج اورنس الامر ش بحى آب بى يملے تے بہب اقراء ہام ریک کے پہلے نازل ہونے کے بنبت ﴿ يسا المصدور قسم

قبل الحكمة في تقنيم الوصف بالنبوة انها كذالك وجدت في الخارج

جب آپ کی نبوت قول باری تعالی اقر ماسم ریک (اطلق:۱) سے ابت موری باور اس كا نزول عمرشريف كے اكم اليسيويں سال يايا كيا ہے اولا محالي كے ليے عمرشريف كے اس

حدث ى نوت كاحول حليم كرنا يزر كا يي كدرمالت كاحول عرش يف ك تيناليس

(١٨) حضرت علامهام كمال الدين بمن ذخكا في عليه الرحم كا ارشاد طاحظه فر ماوي: فقد حمدت لنسنانك أر فارس ولم تخمد الف عام والمأ عمدت لميلاد

marfat.com Marfat.com تحقیقات معالی قبل الدر بنده (دیس، سنة (بحوالرجابرایجارلتوا میمانی جلدیم ۱۲۱)

و دلاك قبل الوحدي بدهوار يعين سفته ( ( براير عابر إلى المنظر مهاني بلد مهم الهار مهان المدامس الا) تي كم م الله المراكب كم يحقى الحارث المراكب مجمى المواقعة بهم المواقعة في الاور مجمع نهير جهمي تعي الدرية الكس آخضرت الله المراكب والادت ياك كم موقع بهم الايور القدآب به وي كرز ول ساح المسمس الم المواقع الدواقة المواقعة المحتال المواقعة المحتال المواقعة المحتال المواقعة المحتال المحتال المواقعة المحتال المحتال المتعالم المتحال المحتال المحتال المتحالم المحتال المحت

ول نے دری سے پی کی میں ہوتا ہے۔ اقا ہ:

نبرت کے لیے وق کا فزول او تر اور مروری ہے قواد وہ اس ٹی کی ذات کی تھیں کے لیے ہوچے کر تھر شن کا ذہب ہے یا است کی تیلئے کے لیے ہوچے علاء کلا م کا ذہب ہے اور جب وق عمر شریع کے چالیس سال گزرنے پرنازل ہوئی آئی نبوت کی اس وقت ہے جابت ہوگی شک نبرت کا عمرت وجھن پہلے ہو جائے اور وق کا فزول بعد علی ہو۔

(۱۹) امام شهاب الدين اين جُرِكِتَى كَى كا ارشاد طاحقه فرمادي جوانبول نے تعدیدہ امزیہ کسی مشرک تعریقا اور فی شرفر بالیاہے:

ر مريست كا مرون مواد ال كنز الذي حادث و الكهدمياء فاستبالت خديد رض الدعنها في معلوم كرايا الخضرت المجاني كشارك و كرفتى

اوركيا بي جم كمامل كرنكا البيل في المصاورات وكركما قا-الشاريذكر ما وقع لغليجة المن سبب اللك وهو قصة ابعداء بعضمينية حاصلها المستنية لما بلا الذيمين سنة قبل و كسراً بعثه الله تعلن بيوم الاليين كما في عبر مسلد في سبع عشر من دمينان و قبل لاعان من ربعه الاول و قبل كان في رجب درصة المعلميين و دمولا المن كافة العلق اجمعين كما قال التينية لوسلت الى المعلق كافق واده المعارى وخيره اول مايدني بمشتيئة من الوحى الرؤ يا الصالحة (في) وابتدنى بها لان المعلك أو فياه يعنة لم تحتملة تواه البشرية وكان ياتي حراه مستداها وصل

تحقيقات

فيتعبد في ليالم كثيرة ثم يرجع الى عديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق اي جاءه جبرئهل و هو بغار حرا فقال له اقرء قال ما اتا يقاري اي لست يقاري قاله امتناعاً لانه

والمنطقة كان امياً لا يقرء ولا يكتب قفطه حتى يلغ منه الجهد ثمر ارسله و قال له اقره

210

قال ما إنا بقاروي قاله اخباراً بالواقع فقطه ثور أرسله كذالك قال له اقرو قال ما إنا بقارءي أي ما الذي الرءة فقطه و ارسله كذالك

وحكمة الفط ثمر تكريرة مزيد التأهل الى لقاء الملك لما بين الملكة

والبشرية التباين ثم الئ التلق منه الغ (الم) اعرج الشيخان وغير هما المنافظة قال

جأورت بحراء شهرا اى لا لطلب النبوة فأتها موهية لاتنال بكسب الله اعلم حيث يجعل رسالته فلمأ قضيت جواري هبطت قنوديت قنظرت فلم ارشيثا فرفعت راسي فرايت شيئا لمر اثبت له فاتيت خنيجة فقلت داروني داروني فداروني وصبوا على ماء بارداًفنزلت يا ايهاالمنثر و هذا يعد نزول الزء ياسم ريث و يعد فترة الوحي اذا

اول ما نزل عليه الرء على الاصح بل الصواب وصه عن الشعبي انه قال انزلت عليه النبوة و هو ابن اربعين سنة نقرت

بنبوته اسرافيل ثلاث سنهن وكأن يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل عليه القرآن علىٰ لسانه فلما مضت ثلاث سنين قرن ينبوته جمرتيل قنزل عليه بالقرآن على لسانه عشرين سنة و حكمة الفترة ذهاب الروع الذي وجدينات و مزيد تهيجه الى

( بحواله جوام المحارط وفاني ص ١٥٠٤) الاشتياق للعود خلاصة مغبوم يد ب اورال ب حاصل استدلال بيد ب كد حضرت علامد في في ما ياكد حضوراكرم لأفيله كي عرشريف حاليس سال بهوكي اوربقول يصف حاليس سال سے قدرے زائد ہو

منى تو الله تعالى نے آپ كومبعوث قربايا بروزسوموارستر و رمضان السيارك كواور بقول بعض آثمه marfat.com

تحيفات 1

رچالاول کوسوٹ فریالاور بھول جھی میں مالین کے لیے وقت اور آم اعلاق کے لیے رسل ہونے کی حثیث ہے آپ کی بھٹ کی ابتدا ہوئی چھے کہ آپ آنگا کھا کا ابتدا ارشاد کرائی ہے کر: عمل ماری کھوٹی کی طرف رسول بنا کر بھیا کیا ہوں۔ الی آخوہ

خادِها عُدِينَ خُلُورَكُ فِي اود فِرال الشَّفِي سي پيدا ہوئے والے اس او بم کا از الرقم باؤ کسر چاچه دور پاھند حصول نوت کے لیے ہوگا تو فم با تھا پر متصد لک ہوسکا کی تک ٹیوت ہو اس اس موہد اورطاسے انحی بحجابروں اور پاھنتوں سے اس کا حصول مکن ٹیک ہے قال تعالی ﴿ الله اعلیہ حیث بعیصل رسالت ﴾ (الالعام نا ۲ ۲ ) اشترائی می اس مکان کہ ہم جاتا ہے جمعی رسالت وجمعت کو دوجت فرنا تا ہے

اقول:

طار مرمول کنزد کی آپ وقت ولادت سے کی تھا آواب کا بده اور یاضت اور marfat.com

212 خلوت وعزلت کے ذریعے اس کے طلب کرنے کا تو ہم ہی کیسے ہوسکا تھا اوراس کے ازالہ کی

مرورت کیا ہو یکی تقی کیونکہ حاصل شدہ چنز کا دوبارہ حاصل کرنا برتھکند کے زو یک محال اور نامکن باور تخصيل الحاصل قطعاجا تزاورروانيس ب

نيز فرمايا حعزت فنعى تابعي سے مروى ہے كہ تى كرم كالينكير جاليس سال كى عرش يف

میں نبوت نازل ہوئی اورآپ کی نبوت کے ابتدائی تمن سالوں میں حضرت اسرافیل آپ کے

قرين اورمعها حب رب، جوآب كوايك مجمه يا قدر بيزا كدييز كي تعليم دية تقييكن ان كي زباني آب التعلم رقر آن یاک کا خود انیس مواه تین سال گزرنے کے بعد آپ کی نبوت کے قرین اورمعاحب معزت جرئل عليه السلام بالدوان كي زباني بي سال عرمه بي آب ير

قرآن جید کا نزول موااس ہے بھی صاف طاہر ہے کہ علامہ موصوف کے نزدیک آپ کی نیوت کا فابرى حيات طيبك لحاظ سے كل حرصة تيس مال ب ندكة يستومال\_

کمل وق کے بعد تین سال تک زول وق کے تقف اور تعمل کی حکمت میان کرتے اوے فرمایا کساس سے مقصود بیتھا کہ جوخوف اور دہشت آپ کو پکی وی پر لائق ہو اُئتی وہ دور موجائ بلكة آب ك ول شي وفي ك دوباره نزول اور ملك وفي كي آمد كا شوق امجر اور

فرادال ہو\_ الغرض اس كلام حقيقت ترجمان سي مجى ني كريم الكفار كرين شي عالم ارواح اورعالم اجهاد كافرق واضح هوكميا اورآ تخضرت فتخفي كنيوت جسمانيها آغاز كب بوااوراس كاكل عرصه

جسماني اورحيات ظاهره كے لحاظ سے كتنا تعاده مجى واضح موكميا ليكن ارباب عقل ووائش ير!!! يكاام كيرشير الشهاب احمدين حجر الهيتمي النعمة الكبري للعالم بمولدسهدولد آدم شرقرماتين:

ثعر لما بلغزنان أريعين سنة ارسله الله تعالى رحمة للعالمين و رسولاالي marfat.com

كافة الخلق اجمعين المباد

یعی بیایس سال کی عرب ش الشرق فی آب کورج به المعالین اور قمام تلوق کی طرف (مول بنا کر میجار در (مواهر البدار المعالات النبهاني جلوسوم ۳۲۷)

(۲۰) حضرت امام زين العاجرين البرزنجي المدنى رضى الشدعنه كاارشا وطاحظه وي

جو کھ علامہ بدرالدین شنی رحمت اللہ علیہ بدر کا کہا ہے وہ کی ابتدا ور کیا ہے ما دقہ کے ساتھ ہونے کی سکت میں اور آپ کی نبیت کہ آپ کی رسالت بر حقدم ہونے کے بارے میں فریا یا کل وی سفون اور وی محمت حضرت علامہ بر ڈفی نے اپنے انداز عمل میان فریا کی ہے چائے آپ فریا سے بین ا

ولما كمل لمنتبئة أديعون سنة على أوفق الاتوال لذوى العالمية يعله الله تمالي للعالمين يشهراك تذييراكميهم يرحماه ويدنى الى تمام ستة اشهر بالرقية الصادقة البغلية فكأن لا يرئ وقيا آلا جاءت مثل فلق الصبه اصا وسناوسوانها ابتدا بالرؤية تمريداللقوة البشرية لتلأ يفجأءه الملك يصريح النبوة فلاتقواء قواه وحبب اليه الغلاء فكأن يتعبد بحراء الليالى العنيية الئ ان اتاه فيه بصريح الحق وعافاه وذالك في يومر الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت من شهر الليلة القنوية و ثير الوال لسبع او لاربع و عشرین منه او لغیان من شهر مولدهنات. الذی بدنا فیه بدر محیاه کتال له اللره (اليُّ )لار تعر الوحي للأت سبين أو للألبن شهر البشتا ق اليُّ اعتشاق هاليك النفحات الشذية ثير الزلت عليه يا ايها المزكر فجاته جبرتيل بها و ناباه فكان لبوته في تقدم الزء يلسر زيك الذي علق شاعد، علىٰ ان لها السابقية والتقديم، علىٰ رسالته ( بحال جاح المحار بالدموم ١٩٠٧) يالبشارة والدثارة لمن دهاهـ مینی جب نی محرم **الفائم کا مرشریات کے جا**لیس سال پورے ہو مجے الل علم کے اقوال

marfat.com

یں سے زیادہ محج قول کے مطابق تو الشد تعالی نے آپ کوتمام جہانوں کے لیے بشرونذ رینا کر مبوث فرمايا تو آپ نے اچی رحت كے ساتھ ان كا احاظر ما يا اور اس بعث كا آ ماز يج خوابوں کے ساتھ کیا گیا چھ ماد کھل ہوئے تک لیس آپ کوئی خواب نیس دیکھتے تھے کر اس کی تعبیر مع تابال کی مانندواضح طور پرساہنے آ جاتی تھی۔وتی اور بعث کا آغاز سیح خوابوں کے ساتھ مرف اور مرف قوت بشرير كولل وفى كا عادى بنائے كے ليے كيا كيا تاكد ملك وفى كا جا مك واضح اور روثن نبوت كرماته نازل موف يرآب كوائ بشريداس كريرداشت كرف عاجرند آ جا کیں اور آپ کے دل میں عزلت اور کوششنی کی مجت پیدا کردی گئی۔ چنا نجی آپ فار ترا میں کی گئی را تیس همادت الهید شن گز ارتے پیال تک کهای خارش می مرت کا در حقی نبوت کیها تھ فرشت آب کے یاس آیا اور فن کو آب و اللہ اس بجدید رمضان البارک کی سر و تاریخ اور سوموار کا دن تھا اور بہال براور بھی اقوال ہیں رمضان شریف کی ستائیس تاریخ یا چیس تاریخ تھی یا آ تھ تاریخ تھی آپ کی ولادت یاک کے میدی جس ش آپ کے چرواقد س کا بدر سر نمودار ہوا۔اس فرشتہ نے آپ ہے کہا اقر و ( تا ) پھر تین سال تک یا تمیں ماہ تک زول و تی کا

سلسله موقوف ہوگیا تا کہ آپ کے دل اقدس ش ان ٹرالی خشیوؤں کے سوتھنے کا شوق پیدا ہو - پرآب ريا ايها المدور كونازل كيا كياجي وحفرت جرئل في آئ اوراس بيارى اواك ماتحة بكويكادا لبداالهوء بسامسم دبك كفقوم في آب كي نبوت كآب كي بشارت و انداز کے ساتھ حاصل ہوندائی رسالت پرسبقت اور تقدم کی شیاوت یا اُن کئی ہے۔ اقول:

ام برزنی کے اس کلام حقیقت رتدان ہے بھی نبوت کا جالیس سال کے بعد حاصل ہونا واضح طور پر ثابت ہو گیا۔

حعرت شخ امام این تجرحسقلانی رحمه الله تعالی فتح الباری شرح بواری میں marfat.com

فرماتے ہیں:

حکی الههیتی ان مدنة الرقیا کانت ستة اشهر و علی هذا فابتد اه البوة بالرقیا و قم من شهر مولنه هوریه الادل بعد اکمائه ایهین سنة و ابتداه وحی البقطة وقع عی رمضان (الی) عن الشعبی انزلت علیه البوة وهواین اربعین سنة (الی)عن داود بلغط بعث الایعین و و کل به اسرافیل ثلاث سنین ثم و کل به چیرتیل علیه السلام - ((آنابزی بلغادل ۲۷)

جبردیں علیہ السلام۔
امام تکل نے بیریان کیا ہے کہ روڈ کے صادقہ کی مدت جو ماہ تی آو اس بنام آپ کی
امام تکل نے بیریان کیا ہے کہ روڈ کے صادقہ کی مدت جو ماہ تی آو اس بنام آپ کی
امیری بجرا آپ نے مرشریف کے پالیس سرال مکس کر کیا ہے تھے اور بیداری کی حالت بھی وق کا
آ تا زر دخان البادک بھی ہوا جسمی دحد اللہ تاقائی ہے مروی ہے کہ آپ پر چالیس سال مکس مر
شین نیوے کا زول ہوا اوردا و اور تی کی ایس کی کھیا ہے کہ چالیس سال کی احمر ہے کہ اور میدان کی احراث ہوت ہوئے اور
شین نیوے کا خوالی میں اور حالی میں المسلم کی اس سال کی احراث ہوئے کی اور صادب بنایا کیا کی مرحدت جوش ملیا المسلم میں سال کی احراث جوش ملیا المسلم کی ہے۔

(۲۲) الامام الانهب بدر النهن حسن بن عمر بن الحبيب الحلي، النجم
 الثاقب في اشرف المثاقب شم أم ما شعرين.

ولماثلي جبرتيل بالرسالة المعظمة اليه جمل لا يمر بحجر ولا شجر الاسلّم

علیہ انے۔ جب جرنگل انٹن طیدالسلام آپ کے یاس دسالت منظر کے آت جس پھر

جب ببرس المنافع ميد استام المساحية والرواح . اورورف ت كي ماسي محرور ترجيد و آپ كوملام في كرا قار ( ببكريد مسلم هيقت به كروه آپ يروي كرماته ها ليس مدال وكام شريف كر بعدنازل بوت شخ )

marfat.com

(٣٣) حضرت علامه المام الوالقرج حيدالرخمن ابن الجوزي رحمه الله تعالى فريات

كان المنطقة في اول نبوت يدعو الناس سراكي السلام ، كان ابو بكر يدعوايضاً من يثق به من قومه ظباً مضت من النبوة ثلاث سنين نزل عليه، فأصدع

يماً تومر ، فأظهر الدعوال (الوقايا حال المعظم الله في ١٨١)

مجوب كريم عليه الصلوة والتسليم آغاز نبوت على خفيه طور يرلوكون كواسلام كي دعوت دے تھاورا پو بکرمد لِن رضی اللہ عندائی قوم سے قابل احماد و کول کواسلام کی دموت دیے تھے

جب آپ پرنبوت کے تین سال گزر گئے تو آپ پراللہ تعالیٰ کا پیام بازل ہوا کہ تہیں جس چیز کا عمديا كيابا اے كل كريان كرو او آب في طاندووت اسلام دين كا آماز كرديا۔

اگرآب آغاز ولادت سے بی نی تھ تو مجر خفید دموت دینا آغاز اور ابتدائے نیوت يس كيد متعود بديده و نوت كالرياد وتمالى مرمراز من يرشرون كيا كيان كما فازنوت

فلماً تمت له اربعون سنة نبئ فجائه الوحى واستتر بالنبوة ثلاث سنين ثم

نزل فأصدع يما تؤمر۔ (الوقا جلد؟ ١٠)

اس عبارت کامعنی اور مفہوم وہی ہے جو محیلی عبارت کا ہے۔ ( ۲۳ ) حفرت في محتق شاه مدالحق محدث والوى قدى مره العزيز فرما يين:

نا سـه سال حال برين منوال بود و مامور يود آنحضرت نُظِّيُّ با حفاء اين امر و صبر بر آن پس أنحضرت تلجي بعفيه دعوت ميكرد تا نازل شد اين آيت كريمه افاصدع بما تؤمر و اعوض عن العشركين يعنى اظهار كن آنجه امر كرده

marfat.com

... شدی بدان و آشکارا کن دعوت را و بگرد آن روئے خود از مشرکان الخ (ماری المیت الدوم ۱۳۵۷)

بعضے گفته اند نبوت آنحضرت تُنَظِّة مقدم است بر وسالت وے و بر مذهب محدثین در نبوت تبلیغ و انذار شرط نیست و نزول وحی برال نفس کافی

مذهب محدثین در نبوت تبلیغ و انذار شرط نیست و نزول وحی برالے نفس کافی است چنانکه سوره افرء برائے تعلیم و تکمیل وے نازل شد و آن نبوت است بعد

ازان نازل شد سوره یا ایهاالمداثر برای تبلیغ و انداز واین رسالت است . (در بر مالاد ما درم)

(مدارج المنوت جلدووم ١٢٥)

فا کمرہ: شخ محق کے کلام حقیقت تر بھان ہے واضح ہوگیا کرزول وی کے بعداً پ نے فغیہ طور برتین سال بچک اوگوں کو دگوست اسلام اور او جیدوی اور اس کے بعداً پ کر طلاحہ والوت سینخ

کے ساتھ ما مور فریا گیا اور آپ اس میم محمل ہی ابور بحرقا بل خور امریہ ب اگر آپ آغاز والادت سے مملی طور پر ہی جے تو جالیس سال بحک اپنے ہی جونے کا انعمل احباب اور ہاکھنوس حضرت خدید بین اللہ عنہا اور حضرت صدیقی دخی اللہ حدود وکھنلسیس نیا اعبار کیوں شافر ایا اور کسی طرح میں وقت کیوں شدوی نیخز آپ سے فرمان سے واضح جو کہا کہ آپ کی ابوت بیل مختل

کی طرح می دوست کیول شدوی نیز آب سے قرمان سے داخی موکیا کرآپ کی نوت پہلے تھی۔ ہو کی (افو د با صبع دبلت) کے ماتھ اور مرالت بعدشی حاصل ہوئی گئی۔ در صواهب لدنیه محفقه که امام احمد در تاریخ از شعبی آوردہ که محفت

در سواهب لدنیه گفته که امام احمد در تاریخ از شمی آورده که گفت فرو فرستاده شد بر آنحضرت نگی نیوت بحال آنکه و یه ان اربعین بود پس قرین شدیا نیوت او اسرافیل کمه سال و تعلیم میکرد او وا کلمه و بحین نازل نمی شداز قرآن بر زبان و یه و بحودسه سال گزشت فرین شد بنبوت او جبرقیل پس نازل شد بر و یه قرآن بهست سال. بدانکه طلماه و حی وامراتب علیده ذکر کرده اند اول

تحقيقات 18

رؤیاے صالحه بینانکه در حدیث عائشه وضی الله عنها آمد ، اول ما بدی به رسول شینه بیشته مین الوحی الرؤیا العباقیة (تا) و در کتب واقع شده که آن در شش ماه بو دو در نبوت این مدت سخن است. و الله اعلم

(دارج النوت جهم ۲۳،۲۵)

فأند

سے خواہوں سے ساتھ وق کا آخا دوجا اور چے ادامک مسلسل اس وق من کا کا جاری رہا شلیم کرنے کے باوجود حضرت فی قس کر موفر استے بیس کر اس مدت بھی آپ کا کی ہونا مختلف فیسام سے آجہ ہوت کی اقسام بھی سے سے بیلا اور کا درسے کا تھم کی آنھنزے تکافیاً کے

ليدائر سيخ وجب وق سفائسا م عن سع مب سع مجالاه وادر سية كام مي آحضرت 1347 ميل في جاليس مال مكمنة بابت تدووة الرموسيشي آميكا في 145 ميك عابد 16 ميكا وادو و مي مثل عليدادرا بتا في الوري باللعجب ولعنبعة العلم والادب

الرفيا الصالحة جزاً من سقة و اربعين جزاً من الليوة حديث مشهور است و بعض إنرائي عدد ابن روايث مشهور مكه سته و اربعين است مناسبتي پيداكرده الله و گفته كه حق تعالى وحى فرستاده بسولى پيشير عود ششماه در منام بعد ازال وحى فرستاد در يقظه باقي مدت حيات و دور نبوت همه بست و سه سال است و نست مال نسبت و سه سال است و نست و سه سال است و نست است و سه سال نسبت يك حز و است بجهل و شش است و سه سال نسبت يك حز و است بجهل و شش در ابتدالي نبوت ششماه اين وحده منساسب و معقول است اكر ثابت شود وحى در ابتدالي نبوت ششماه در در عدال

فائده

🖊 كەپيەدى داقتى ابتدائى نوبت شى چە ماەتكە ئىندى ھالت شى ئىچ خوابۇل كے ذريعے آتى رىن يا ااس کی مت کم ویش ہونے کا امکان واحال بھی ہے اگر ایت ہوجائے کہاں وی منامی کا

· دورانیہ پورے چہ ماہ تھا تو بھررؤیائے صالحہ کو نیوت کا چھیالیسوال حصہ قرار دینا بالکل درست مجھ اورمعقول بورنديس بيك كدعلام وظائي في كها كيعض الل علم في جونست ميان كى بوه ازردے دلاک ابت نیس موسکتی اور منامی وحی کی مدت چیداه موناکسی صدیث نبوی اور انر صحافی

ے تابت نیم ہے، ( نیزرو یا کے متعلق اس ہے مویش نسبت والی روایات بھی ہیں اگر چہ شہور

الميل يل)

الغرض نوت مصطف والخفائكا عرصهاس عشاقان مصطفح والتخاكر كرخيل اور الغسطسسال المعتقين كيزو كي تيس سال ب جوكه قارا كي مجلي وفي سيشروع اوكريد يند منوره كيوس

سال قيام برختم موا اكر نبوت مصطوى كادوران يرتيس ال تقاتوان كومعلوم كول ندوسكا ؟ نيزان يكونى مائى كالال افتوى طلالت وكمراعى ادركفركا صادركرسكا ي

صلائے مام بارال کندوال کے لے حغرت ورقد كے محاني مونے ش اكام كا اختلاف اور ي محقق كى رائے:

مريفرمات ال بدانکه در ایمان ورقه بالحضرت علی حلاقے نیست و لیکن در صحبت وے

حلاف هست ماكر ايس واقعه بعدثيوت نبوت است صحابي است و اكر در

مبادي احوال است جنانكه ظاهر است صحابي نيست والله اعلم ـ (اود المعاد جارم ١٩٥٥)

اقول:

المصل المعقلين حريق ميم أي ميديد المرابق بمره الوي كزوك ومرت

ورقد بن نوفل رضی الله عند كا مومن مونا يقيلى ب كونكدانهوں نے آب كے برحق ني مونے كى تعدیق کی اور حفرت جرئیل کے وحی لانے کی تقدیق کی اورقوم کی خالفت کے وقت اور بجرت

يرججوركرنے كے دقت زعرہ ہونے كى صورت عن مجر يورا تداز عن احداد داعات كرنے كاعزم بالجزم ظاہر كيا ليكن ال كے محالي مونے على اختلاف ذكر كيا بعض محاميت كو قائل ميں اور اكل

وليل بدب المجوب كريم المخواس وقت بالفعل في بن حيك تعاور كلام مجيد كي جداً بات محى آب یر نازل ہو پیکس تھیں تو جے نبی کی ذات کو نبی بننے کے بعد حالت ایمان میں زیارت کا مُرف حاصل ہوجائے تو وہ یقیناً صحالی ہوتا ہے مگر بعض دوس سے حضرات کہتے ہیں کہ یہ واقعہ نبوت کے ابتدائی دورکا ہے اور مبادیات نبوت میں سے ہے ابھی آپ کی نبوت بالفعل نابت اور

متحقق نبيس موئي تقى لبداده محالى نبيس بير-شخ قدس مرونے بھی اس واقعہ کومبادیات نبوت سے مونے کو ظاہر وواضح قرار دیاہے جس سے اٹکاؤٹی رجمان بھی دوسرے قول کی طرف معلوم ہور ہاہے چہ جائیکہ دوسرا قول آ کیے

نزد يك باطل ومردوداورنا قائل تبول مو- بلك في محقق رحمدالله تعالى كا عنار يمي ب ويسي كدان كى اس عبارت میں تصریح یائی می ہے۔ دير شد كه ورقه وفيات يافت و زمان ظهور دعوت در نيافت و ويه از

ايمان آرندگان و تصديق كنندگان بانحضرت ني است و زمان نبوت را در (مدارج المنوة جلدودم ٣٢) نيافت الخر

بہت وقت گزر می كد حفرت ورقد بن نوفل رضى الله عندنے وفات ياكى اور في مرم كُلْتُكُمُ كَى دعوت كا زبانه ظبورته ياياده في محرم كَلْتُكْلِيرايمان لاف والول من اورآب كى تقعدين كر غوالول يس شال بين اورانبول في آب كي نبوت كاز مانتيس يايا-

ورقة بن نوفل كأن حما في ايتناء الوحى الى ان تنبأ رسول اللعظائية marfat.com.

واجتمع بالنبي المنطة وآمن به (الي)كان النبي النبي الدينة الدقاك نبيها ولم يؤمر بالدعوة ومات ورقه بعد نبوتسطيط وقبل رسالته (الي)وهذا المذكور هوالصحيح من انه

صحابي وقيل ليس بصحابي لانه لم يوالنبي النابع في يومن به بعد بعثته وعليه جماعة محتقون (الي) والاكثر من علمائنا اله صحابي

(نسيم الرياض ج: ٢ ص:٣٧)

"ورقه بن نوفل ابتداء نزول وحي ش زعره تصه يهال تك كدرمول كريم من المناهاف

دموی نبوت فر مایا و و آب کے ساتھ جمع ہوئے ، شرف و طاقات حاصل کیا اور آب یرائدان لائے

(تا) ني كرم كالخيال وقت ني تقيلكن (علانيه) دعوت اسلام دين يرمامورتيس موسة تقاور ورقد من نوفل آب ك ني بن ك بعداور رسول بنے سے يمليفوت مو ك (٢) يدو أكركيا كيا

ب كدوه محالى بين مي مح قول ب اوريهى كها كياب كدوه محاني نيس بي كو كمدانهول في مي كريم الألكاكو (وصف نوت م موسوف مونے كى حالت بيس ) نيل ديكھا اور ندآب برآب كى

بیثت اور دعوی نبوت کے بعدا بیان لائے ۔اور محتقین علاء کی ایک جماعت کا قول اور پندیدہ نظريدي بي عرات ) جاريا كوعلائ اطلام كانظريدي يركده محاني برس الدعند"

نیز ظاہر ہے کہ حضرت ورقد کی صحابیت کا الکار کر نیوالے یہودی ، نصرانی ممتافق اور فيرمسلم موتي ان كاس نظريها في كزويك كياا هنبار موتا تولا محاله معترت في أبيس معتد باورمسلم علائے اسلام تسليم كرتے ہوئے اوران كولول كاوزنى اور رائح ہونے كا تاثر ويتے

موے ذکر کردے میں اواس سے داضح طور بع بت ہوگیا کہ آپ کے نزد یک اور ان علائے اسلام كنزديكان آيات مقدمه كزول كوقت بحي آب كاني مواتفل طيداوراجا في امرتین تھا۔اور ندی رو یائے صالحہ کے دیکھنے کے مصداور دورانیہ میں آپ کا بالفعل اور مملی طور

نی ہونا آپ کے نزدیک اور چد دیگر طاء اسلام کے نزدیک تنقل طیہ اور مسلم امر بے بلک اس marfat.com

222 دوراند میں بھی آپ کے تی ہونے میں اختلاف ہے جیے کہ پہلے بیان کیا جاچا ہے۔ تو اندرس صورت آغاز ولادت ہے جی آپ و بانعنل اور عملی طور پر نبی مانے کا تول کس طرح کیا جاسکا ہے ؟ فهاعتبو وايها اولمي الإلباب اوربيعقيده شد يحنه دالول كوبزف تقيداورمور دطعن وتشنيع كوكر بنايا جاسكتاب؟ (٢٥) علامة الدين العطاني ارشادالساري شرح بخاري من فرمات بين: هذا ظاهرة اله أقر بنبوتمن المنافحة لكنه مأت قبل الدعوة الى الاسلام فيكون مثل يحيرأو في اثبات الصحية له نظر - (جدادل ١٩٢٥) حفرت ورقد کے کلام کا ظاہر اور واضح مطلب اور مفہوم کی ہے کہ انہوں نے آپ کے نی ہونے کا اقر ارکیالیکن آپ کی طرف سے دعوت اسلام دیے جانے ہے لی وفات یا مسے لہذا وہ بھراراحب کی طرح آپ برائان لانے والوں شی توشائل ہو مے لیکن ان کے لیے بی مرم مُنْ يَعْنِهُ كِمُ مَا لِي مِونَ كَالْعُرَازُ وَشُرِفَ عَابِتَ كُرِيا كُلُ تَعْرِبِ. ابن منده و ابو نعیم بحیرارا در صحابه ذکر کرده اند و این مبنی است بر

آن قـول كـه معتبر در تـعريف صحابي رؤيت است اگرجه پيش از نبوت باشد و مختار خلاف آنست و بر ایس تقدیر ورقه بن نوفل اقرب باشد باطلاق اسم صحابی که در مبادی نبوت بود\_ (مدارج النبوت ج: ۲ ،ص: ۲۹) ابن منده اورا یونیم دخمهما انڈرتعالی نے حضرت بحیرا کوصحابہ کرا مطیم الرضوان میں ذکر کیا ب اوران کا بیالقدام اس قول اورنظریه برین اورموقوف ب که محالی کی تعریف می معتبراس کا دیدارنوی الفخام اگرچدان کی نبوت سے پہلے علی کون نہ بایا جائے جبد مخار اور معترقول بد ہے کہ بعد از حصول نبوت نبی علیہ السلام کا دیدار پایا جائے اور ان کے قول پر اعتاد و اعتبار کی صورت مل حفرت ورقد بن لوفل محالي كبلانے كے زياده متحق بيں كيونكدانبوں نے مباديات marfat.com

مدهدات د: نبرت شامی کرم آنگانها افرقد دیداره اصل کرلیا تدا (ادرآپ کا تصدیق می کورک کی) بجد بجرا آب بردرل دی سے تقریبا میں سال کمل ایمان لاے ادوروقہ مبادیات نبوت عمد سے

حفرت ووقد کی محابیت اور میگیا وقی کے نزول پرسید عالم تالیخیا کے لیے نوت کا فیوت: حفرت ووقد کے بارے میں ملائے اعلام اور اسلاف کرام کے اخلاقات کا ذکر کرنے ہے مرف اور مرف پر مصور فاکر کا تا زولات سے بیالیس سال کی مرش بیف بحک مرود

رة فاكرة عظيمه

کوئین اٹھٹائیا کھی طور پر اور بالنسل ٹی ہونا تھی امر کیے ہوسکتا ہے جگر مکی دی سے خزول کے باوجود جب بچسا کی نے اسپنے صاحب وی اور منصب نجیدت کے ساتھ میرو دواور سرفراز ہونے کا وہوئی ٹیس فر بایاز بارت کرنے والوں اور تقدیق کرنے والوں کوئی ایک خلق ملیا اور اعدا کی امرکھی ہے کہ مخلف فی اسر ہے۔ اگر چہائے قول اور دارائے وہی رام رہک ہے کرد مکل وی

کنزول پرآپ کی نیرت بھی تابت ہوگئی کی اور صفرت ورقد کی سحابیت بھی ۔ فی محقق شاہ میر اگر تعمد شدادی تقریم مرد المعزیز قربات میں: انسک ورفد را صحابی نوان گفت ظاهر تعریف صحابی که کرده الله من

رائی آلمیں مؤمنا بہ صادق است بروے و ظہور دھوت درآں شرط نہ کردہ اند ۔ (مدنوج لنبوت ج:۲ مص:۲۲) رہا ہے مطالم کرمنفرت ورڈ کومحانی کمہ سکتے ہیں کرٹین آز کابر ہے کہمحانی کی پج

تریف مانے اسلام اور اکا برین نے کی ہے لیٹن "جوایران کی حالت عمل کی الکھا کی والت القرس کا دیدار کرسے" وہ بھا جران پر کی آئی ہے اور سمایت کے لیے کی سک والوائے نیت اور العان واقعیار نیت کی شرط حاکم تھی گئے۔

## marfat.com

اگرنزول وی پرآپ گانجهٔ کونیوت حاصل نه بوتی تو محابی کی تعریف حضرت ورقه پر

تول عنار کے مطابق کوئر تی اسکی تھی۔ پہلی وحی کے نزول پر جو دہشت وحیرت اور خوف وخشیت آپ کو لاحق ہوااس کا سبب

بعض حصرات نے سی سجما تھا کہ آپ کوجنون اور کہانت کا اندیشہ لائق ہوگیا تھا اور آنے والی شخصیت کے المین وقی اور روح الا من ہوئے اور لائے جانے والے کلام کے وقی الی اور کلام

خدا ہونے کا ایجی آپ کووٹو ق اور کامل و آمل یقین ٹبیس تھا کیونکہ عار کی تنہائی میں امیا تک اجنبی فخف كاوارو بوبااورمصيب والاكلام پيش كرناموجب جيرت بن كميااورآب فوري طور پراس ميس فوروخوش نذكر يحير

اس براینار عمل طا بر کرتے ہوئے اور اس جرت ودہشت کا اصلی سبب اور علت وموجب بيان كرت موئ في اجل في محقق فرمات بين:

"و آن که گفته اند که این خشیت پیش ازان بود که حاصل گردد مر آن حضرت را علم بان که آمده است اور ا جبريل لزييش خدا نه جن و شيطان و شاق بود برآل حضرت كه او را محنون گويند و كاهن عوانند نظر بسياق قصه كه

ذكركرده اند نادرست است چه اين حوف و هول بعد از نزول حبريل وورود وحيي و حصول علم بنبوت است و بعد از مشاهدة آيات و ظهور انوار واسرار (مدارج النبوت ج:٢٠ص:٣١) است چناں کہ معلوم شد\_

نه بود ایس رحف فواد و ترس و هول از آنحضرت نکی مگر از غایت

هبست وحلال در تعب آن مقام كه طاقت بشريت از غلبه سطوت آن بيتاب گشت واگرنه آن بودے که بتدریج ظهور آیات و علامات و انوار و مستعد marfat.com

تحقیات 225 استفاضهٔ آن انوار ساختندی و مانوس و مالوف بانعام گردانیدی مشکل که نظام

کار: حانة و جود بحال خود ماندے و باستهالاك نه انتحامیدے وقول آنحضرت تَشَكِّة خشیت على نفسى اشارت بعثل اين حال خواهد بود و براين معنى حمل باياد كرد، يا جون أشل بار نبوت و صعوبت ادائل اين امانت نصور كرد پشت طاقت او را شكست و ترسيد بر نفس خود كه دو زير اين بار هلاك كردد ازين جهت فرمود

خشیت علی نفسی (مدارج النبوت ج: ۲ اص: ۲۳)

"علائے كرام نے كہاہے كہ محبوب كريم الله كاكا كا خوف و براس اور جرت وخشيت اس علم ومعرفت تي تل تقي كربية في والانتخص جريل اثن ب جوالله تعالى كاطرف س آيا ب ند كەكى جن اورشىطان \_اورآ پ برىيامرگرال اور تاتىل برداشت تما كەلوگ آپ كوچتون كېيى يا کا بن کہیں لیکن اس تصد کے سیاق وسیاق کے لحاظ سے میرقول درست نہیں ہے کیونکہ جوخوف و ہراس اس روایت میں فہ کور ہے وہ حضرت جریل طبیہ السلام کے آئے ، وقی اتر نے اور نبوت کا علم حاصل ہونے کے بعد والے دور ش منتول ہے اورآ بات کے مشاہدہ ، انو ارکے ظہورا وراسرار كے اكمشاف كے بعد لائق موا ب جيسا كرمعلوم موجكا۔ لبذا دراصل اس مول و دمشت اور خوف وخشیت اورقلب وجگر كرازنے كاسب اس مقام ش آب كولائن مونے والى مشقت اور کوفت کے عابت درد بیت وجلال تک کھی جانا تھاجس سے آپ کی طاقت بشری بید ظانہ سطوت جتاب ہوگئ تھی اورا کرتہ ہے البی کے تحت دیعہ بدرجہ آیات وعلایات اورانوار کا تلجور نہ ہوتا ،آپکوان انوار وتجلیات کے استفادہ واستفاضہ کامستعد اور اہل نہ بنایا جا تا اور اس انعام وا کرام ہے مانوس اور مالوف ند کیا جاتا تو مشکل تھا کہ آپ کا کارخانہ کو جود بھال رہتا اور فکست وریخت كانجام سه دو جارنه موتا لبلا ا الخضرت المنظم كاليدارشادكه" مجعا في ذات كي بار عيل خوف و ہراس لائل ہو گیا ہے' اس صورت حال کی طرف اشارہ ہےاور اس کوای معنی مِنظبق اور

تحقيقات 226

محمول كرناجاي

یا اس خوف د ہرا ک اور دہشت کی وجہ رہے کہ جب آپ نے نبوت کے بو جو کواٹھانے اوراس امانت کی کماحتمدادا نگی کانصور کیا تواس نے آپ کی قوت وطاقت کی کمرتو ژ دی اورآپ کو

بیڈ راورخوف لاحق ہوا کدمیر کی ڈات اس بارگراں کے نیچے ہلاکت سے ہی دوجا ر نہ ہوجائے ای وجہ نے ایا" بجھے ای وات کے بارے شن خوف وہراس لاق ہوگیا ہے"

حضرت خد يجدوشى الله تعالى عنها كاآب كواسية بيازاد بهالى حضرت ورقد كياس لے جانا اور پیش آ مده صورت حال کے متعلق جادلہ خیال کرنا بدوہم پیدا کرسکا تھا کہ شایدان ہے

ملاقات اور منتكوكا مقعد شك وترود كالزائد باس وبم كاقع قع كرت موع في محق في

بردن حديمه رضي الله عنها أنحضرت نُثُنُّ را نزد ورقه نه برالي رفع ١٠٠ و ربب بود وتحصيل اصل علم و يقين بود بلكه برائي مزيد ايقان و اطمينان

ووضوح حمحت و ظهور محمحت كه حكم نور على نور دارد ـ واگر آن را نظر بحال خديمحه رضي الله عنها دارند وحه صحت داردجه او باستدلال بوجود صفات کمال که منافی طرد و حذلان و ضلال است علم نظری حاصل کرده که

طريان وهم و احتمال غير نيز شايد دعلي داشته \_ امااثبات احتمال و اشتباه نسبت بحال آلحضرت تكليُّ فحاشا و كلامحنال جه تقرير كرديم واكر آن حضرت يُخَيُّ را بكُّفت ررقه و تسليه او وضو ح و عياني حاصل شد آن چنان خواهد بود كه گاهي بعد از ظهور بعضي معجزات مي فرمود اشهد اتي رسول الله برائد آن كه در اذهان مردم در آياد و

#### موجب زيادت برائي تصديق و ايمان گرددونيكو بايدفهميد اين معني را و تحصل marfat.com Marfat.com

علياء

كرد اين مطلب را ونيكو بايد ايستاد درين مقام ونظر بايهام عبارت قوم از راه نبايد رفت والتائيد والهداية من الله . (مدارج النبوت ج:٢، ص:٢٤)

رت والعليق والمهائية من المستحد " حضرت فديج رض الشرقال عنها كا آپ النائية الأورقد بن لوفل كها بال لم جانانه ترسي بيد كان بركر زير كر فرالان و المراجع المراد بين من حصول كها لم المراد المواد المان من حصول كها لم المراجع

آپ کے شک و بھر کودور کرنے کے لیے تھا اور متی اصل علم اور بیتین سے حصول سے لیے۔ بیکسہ مزید میتین الحمیان کی اور جمت و بر ہان کا مزید وضاحت کے جو کرنے وظی فور سے تھم اور وجہ بھر بھا ۔ اگر اس اقد اما کا باعث اور توکس محترت ضدیجہ کی واقی صالت کو تعمیرا کمیں آباد البتدائی جم ور تھی وجہ دم کئی ہے کہ یکٹر انہوں نے پہلے میکل آپ بھی موجود وضوا واصفات کال سے (آپ کی نیوت پر ) استدال اس کیا اور تلم نظری حاصل کیا کہا ہے ضوار واد کمانا سے اور انتیاز است کا ماک

کی تبدت پر استدال کیا در طر تقری حاصل کیا کہ ایسے ضداد داد کمالات ادر اخیادات کا الک بریا بارگاہ ضداد بحدی سے دور کے جانے در اور داست سے بحک جانے ادر بے تر مت و دیے د قار کے جانے کے مرام مزمانی و مرافق میں ہے اس حقی استدال شی دیم کا طاری بود کا اور جانب اقالف کے کمش ہوئے کا اندیش ہوم مک قالی تو جول نے اپنے اندر چین و دوقری پیدا کرنے کے لیے ہے

قدم افعایا ہوتواس کا امکان داختال ہوسکتا ہے۔ انگری میں کا میں کا میں العمال

تحتيتات 228

> والمؤيد والموفق للسلوك على الصراط المستقيم ـ تىيە ئىيە:

جن علائے كرام نے محبوب كريم عليه المصلية والتسليم كے حق ميں احمال واشتها وكا قول كيا اور جيرت وومشت كواس كاثمره اور نتيجة قرار ديالو حاشا وكلاان كا قطعابيه مقعدتيس بوسكا كه

آئىغىرت كالتخاليذ انداريب وتروداورشك وشبركا شكار بومحتح تحداوراغي نبوت اورنزول دى كا آب کو بزخم نیس تعااور ندی ان علام کا مید مقصد ہے کہ جینوں ہفتوں تک وہ کیفیت ذاتی شک اور

ترود کی بنایر برقر ارربی بلکہ جب قلب و مجگر بر طاری لرز ہ اوراجا یک دار د ہونے والے لو وار د کا مكان خلوت شر تمودار بونا ، بذات خود ان كا يرحكوه اور رعب و دبدبه والا بونا ، محراس كلام

خدا دیمدی کی تلاوت کرنا اور دل و دیاغ شین فقش کرنا جس سے پہاڑ دن کے میکرشق ہو جا کمیں اور ده ریزه ریزه بوجا کیں ان تمام امور نے وقتی طور برآپ کواس طرف توجہ بی شکرنے دی اورا پی صغات کمال میں خور وفکر ہے دور دکھا جس طرح حضرت خدیجے رضی اللہ تعالیٰ عنہائے اس میں خور

وفكركيا اوراستدلال كيا اور شدى آئے والے كى ذات كى طرف اور لائے جائے والے كلام كى طرف جیسا کہ بشریر طاری جیت و دہشت کے اثرات وثمرات ہوتے ہیں اور منصب نبوت کا حسول ادر د مجمی ابتدائی حالت بیس بشری تقاضوں کے کلیگا زائل ہونے کا سبب موجب نہیں بن مكاع جيها كمعلامة تسطلاني عليه الرحمد فرمايا:

لما فجأة من الامر المخالف للعادة والمألوف فنفر طبعه البشريه وحاله ذالك ولم يتمكن من التأمل في تلك الحالة لأن النبوة لا تزيل طياع البشرية كلها

(ارشاد السارى ج: ١ ص: ٩٠)

"جب اع كك آپ كوايسامها لمهيش آيا جوخلاف عادت خلاف بالوف اورغير مانوس تحاتو آپ كى طبيعت بشرى اس يختفر دوئى اورآپ كودېشت شى ۋالا اوراس حالت شى تال

تحیات تحیات

ادرغورو فكر برقادر شهو سك كيونكه نيوت تمام تربشري تقاضول كوزاك بيس كرتي" اور جب آپ سے دولرز و اور جرت وغیرہ دور ہوئے، استغراق وجی یت والی کیفیت كا فور بوكى ، اننى ذات اور خداداداستعدادات وصفات كي طرف توجيه مبذول بيوكى ، اينے خدا داد منصب كاعلم يقين متحضر مواتو حصرت خديجها ورحضرت ورقد ككام عدما تيده يدموكي كديس اس نظریه وعقیده ش تنهائیس بول بکسادر می توگ بیرے ساتھ اس امر کی تقدیق علی شریک يس مص معزت عائد مع يقدرض الله عنها يرمنا فقين في تهت لكا في او آب فرا باوالله ما علمت على اهلى الاعيد" يخدا إش است الل اورزوب كيار عش فيراور بعلا في كاى یقین رکھتا ہوں'' لیکن اس کے باوجود حضرت عمر ، حضرت حثان ، حضرت علی الرتضی ، وحضرت زیدین حارشاور معنرت زینب و منی الشمنیم سے صلاح ومشوره می فر مایا اور ان کے آب کے ساتھ دعشرت صدیقد کی براوت کے لیتین واحتراف عل موافقت کے بعد آپ نے مجمع عام میں حضرت صديقد رضى الله عنهاكى براءت كالطلان فرمايل بيمشاورت بعى اصل يقين ح حصول ك لے نیس بلکٹن الیقین اورکا ل ترین وثوق والمبینان سے لیے تھی لہذا یہاں بھی معمولی وقداور چندساهت کا توقف موااه رحضرت خدیجها ورحضرت ورقد کی تائید وموافقت بھی حاصل موگئی تو اس کے بعد آ ب نے اظمار نبوت بھی فرمایا اور سلسلة وموت بھی شروع فرمایا اور فترت وحی کے دوران ہی حضرت صدیق ،حضرت علی الرتضی ،حضرت بلال ،حضرت خدیجہ اور ان کے علاوہ بہت سے معرات ملقہ فلائی میں وافل ہو مجے فترت وی کے بعد آپ نے علانے وجوت تو حیدو رسالت دین شروع فرمائی آی لیے شخصی قدی سره اور دوسرے علی کے اعلام نے ان معزات يرا الكارنيوت وفيره كالحكم ليك لكايا ورندهلالت وكمراى كافتوى صادوفر بايا اورنداي معترت ورقد ک صحابیت کے الکار اور فی کو بدیکی المطاف اور موجب طس تضیع تضم ایا اور طاہر ہے کہ صحابیت کے لیے نیوے کے صول کے بعد کسی خاص مدت کا کز رنا ضروری نبیں اور شکس کا بی ول اور دموی

کے خاط سے کی ل ہے اور حضرت دوقہ فی حمایت کا بھی ای بناء پر انکاد کیا ہے یک کر آپ نے ابھی انکہار کیمی فرمایت کا میں کی بدورہ قدین فوٹل اس امری انکہار کر دہے ہے ہیں کہ آپ کا دومی ٹیمیں تھا کہ میں اس است کا ٹیمی ہول بلکہ بھیرار اسب اس کا اظہار کر دارہ ہے تھے کہ یہ اس است کے ٹی ٹیمی مصدفہ اعتصام حق التعامل کہ ای ہوسے فریق جائی نے حضرت دوقہ بن فوٹل کوئیر دارہ ہے کہ مائز اور مائز کی تم ایک صدف و دولہ اعلا ٹیوست سے فیل آخضہ من انگانی عمارت کی مثر بعت برخی ؟

یهاں بیدبات میں قاتل فرد وگر ہے کو تحقیق طائوے آئی بات کی تشییات او کرنم الی 
پیس کہ بیشت نے کس کی کہ کہ کا گفتا کی موارت کس کی گر بیت کے مطابق تی جمعن نے حصر ت
ہوں کہ بیشت نے حضر ت موری کہ کی نے نے حضرت جسی اور بہت سے اکا یہ نے حضرت ایرانیم جسیم
السلام کے اساسے میار کر اور کرنے ہیں۔ اگرانی وقت کا کھٹا ہوقت چیدا کش ہے تا یہ النسل ہی
ادر درمال میچو تک اور ٹی یا دمول کی طریعت میں گھٹا کہ سے کا کا مطلب ہو مک ہے اور کہ اس کا بار سے شاہ میں میں کے اور کہ اس کا بار سے شاہ کہ میں میں ایک ہے تیاں کی میں شاہ کے تی ان کو بے نیال کی بی شاہ کہ آئی وقت
بارے شن جن طاب نے تحقیق اقرال وکر فرائے ہیں ان کو بے نیال کی بی شاہ کی کئر دورت تی کیا ہائی۔
ہیدائن تا ہے تی اور درس کے 13ء رہے مورت میں بحث شن پڑنے کی شرودت تی کیا ہی آرد

marfat.com

كَتِى تَى - " مَعْقَيْن عمر" كُونُو رِفْر اليمَا عِلْ ہے كماس سے ان اكابركاكيا نظرية معلوم بور باہے؟ اس

Marfat.com

سليله بي اكابركي تصريحات ملاحظهون.

ده المعلقة المنظمة ال

علماء را درآن اعتلاف است که آندهشرت تخلاییش از بعث تعبد و است اس بعضی استان بشرعی از شرائع میکرد بهانه ۴معتار نزد اصولیین اول است پس بعضی کویند تعبد او بشرع توج علیه السلام بود و بعضی کویند بشریمت ابراهیم علیه السلام و بعث کویند بشریمت ابراهیم علیه السلام می نمودهر شریمت که باشد در الهای منتبین کشت که تعبد بشریمت ابراهیم علیه السلام داشت و الحق چنین مسزد زیرا که علم قریش بدین ابراهیم و اتباع ابشان آنرا اولی و اقرب بود دینانکه کویند که آبال آنرحوالی المتابع المسلام بوده الله در آنها که یک که توبد و یه بشریمت بود گویند که بحکم عقل و استحسان وی بود بابلهم ام و از بابل صالحه که دوقریب مبادی ظهور نبوت میدید و میل امام غزالی در بابا مام غزالی تاملع الغ.

(شرح سفر سعادت ص ۲۹)

ايك اورمقام براى مضمون كويون اوافرمات ين

علماه احتلاف دارند که آنحضرت نیخ پیش از نبوت تابع شریعت از مسلماه احتلاف دارند که آنحضرت نیخ پیش از نبوت تابع شریعت از مشراتم سابقه بود یا بحکم عقل و استحمان آن عمل می نمود یا از هر شریعت هر به معتار آنست که تابع دین ابراهیم علیه السلام بود و لهنا در روایت بحال یعمنک یتحف به فا نیز آمده که عمل کردن است بدین حنیف که لقب ابراهیم علیه السلام است ر ظاهر آنست که از حالب حق تعالی نور رشد و هدایت در دل و یا تافه بود که marfal.com

232 بدان مقرب و مرضع درگاه بعمل می آمدی اتباع شریعت و حکم عقل نیز احتلاف دارنيد كه تعبيدون بفكر بوديا بذكر وصحيح أنست كه بذكر بود نه شکے (اشعة اللمعات جلد يعهارم ص ٥٣٢،٥٣١) حضرت فيخ فورالدين على بن زين الدين اني المواهب الشهير بابن الجزار (r) فرماتے ہیں: اعتلف فيما كأن يتعبد بسنائب قبل ألوحى والنبوة فليل بشريعة ابراهيم و قبل بغيرة مدَّاهب اصحها واجلها واولاها مرَّهب من نهب الى الوقوف عن ذالك والسكوت وهو عُلَيْنَا المعلى المعلى العق والخير واعلاق الكرام المواقلة لما جاءت به شريعته بالهام الله له من حين نشأه صفيرك ( الحالدج ابرأتمار بلدموم ١٨١) "اس امر می اختلاف ہے کہ نی محرم کا اور اور نبوت کے مزول ہے سملے من شريعت برعمادت كياكرت يتح بعض في حطرت ابراييم عليد السلام كي شريعت يول ويرا وفي كا تول كيا اوربعض في وومرى شريعول كمطابق عبادت كرف كا قول كيا يكن المح اورا جل اوراولی بالتول غدہب اورنظر سے ان کا ہے جنہوں نے اس بارے میں تو تف اور سکوت کا قول كيا بي جير يحبوب كريم المنظم كي تحقيق عي حق وصواب اور تحرور شدير بوكي اوران اخلاق كريمه ير جوآب كى شريعت على دارد موفى والماحكام كموافق تع بسبب الشقائي كالهامات ك

د كِنابَهِ الْكِهْ اِلْمُلَامِ كِنَابِسَةَ لَمَ الْمَهِ الْسَاءِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ قال اللّه تعالى الله تعالى هو اوميدا آليك يا معيدنان النه صلة ايراهير حنيفا وما كان من السشر كين ضره الله تعالى ان يتهم صلة آييه ابراهير عليه السلام فكاكت

(٣) عادف بالشيخ عبدالله الهسدوى الموومى عليدالرحرز ماي فترت عن

marfat.com

Marfat.com

جومغری سے عل آپ کوہونے لگے تے"

ملته شرعاً من الله و ليس قوق هذا تى البات ملة ايراهيم و يقاءها الى بعثة سيدنا محمدانك تص فان سيدنا محمدالك كان في ملته قبل بعثته فلما بعث منها بعث

( بحاله جماير أمكار) بها من حيث كونها شرعاً له "الله تعالى في محبوب كريم في الأوطاب كرت موئ مايا مجريم في المحمد والمايم

آب كى طرف وى نازل كى كرابراييم عليد السلام كى ملت كى الباع كروجوكري برابت قدم میں اور شرک کرنے والوں ش ہے قطعاتیں میں اس کلام ش اللہ نے آپ کوایے باب ایرا ہم علید السلام کی ملت کا یابند بنایا توان کی ملت الله تعالی کی شریعت مفہری اوراس آیت سے بوت كرملت ايراجيم كے ثبوت و تحقق اورسيد نامجر الحقظامي بعثت تك اس كے دوام وبناكى كو كي نفس اوردلیل صری خیس ہے ۔ کیوں کہ ہمارے آ قا دمونی جمر کریم گانڈ پایٹ ہے کیل ان کی ملت يرتع اور جب آب كومبوث فرمايا كميا اورشرف نبوت ورسالت سے بهره وركيا كيا تواك لمت

كوآب كي شريعت بناكراس كيها تعدآب كومبعوث كيا كيا" مويرفرات إلى:

لان دين أبراهيم عليه السلام بأق في ثريقه من المسلمين الي مبعث الرسول فلذلك وقته الله تعالى في ابتداه امرة لعبادته يملة ابراهيم عليه السلام حتى جاءة الملك من عندالله تمالي بالرسالة والنبوة ـقال الثيمُ رضى الله عنه في الفتوحات فى الباب الغامس والاديعين ولما كانت سالتهنيبي في ابتذاء امره ان الله تعالى وققه لعبادته بملة ابراهيم الخليل عليه السلام وكان يخلو بفارحوا ويتحنث فيه عناية من الله سهمانه بمنائبة الران ان قبأة المن فجاءة الملك فسلَّم عليه بالرسالة وعرقه بنبوته فلما تقررت عدنه أوسل الئ الناس كأفة بشيراً و دنيراً

داعيالل الله بافته و سراجا منيراكتهي كلامه

تحقيقات 234 فحيننذ مأزالت ملة ابراهيم ثابتة و مأزالت امة من ذريته مسلمة من لدن دعوة ابراهيم عليه السلام الي بعثة الرسول المنابعة بالرسالة والنبوة عند الاربعين من عمرة فحينش كان الله بعثته من الاعة المسلمة من دريته-ولهذا قال تعالى وابعث فيهد رسولامنهد لانه كان يتعبد على ملة ابراهيم فأنختمت يعنان ملة إبراهيم عليه السلام عند بعثته من حيث تعبده بملة ابراهيم عليه السلام من حيث كونها ملة ابراهيم عليه السلام و بعد بعثته شرعت له ملة ابراهيم اتباعكملته لالابراهيم فتعبديها من حيث بقيت ذريته في ملته و ملته في ذريته من الامة المسلمة و ختمت ملته بالرسول الذي طلبه من ربه أن يبعثه من

الامة المسلمة من نويته و جعله قبل يعثته منهم لانه منهم نسباً و ملة الخر ( بحاله جوا برانكار جلدسوم ١٨٧)

· \* كيونكدابراتيم عليه السلام كاوين ان كي مسلمان اولاديش رسول كرا ي تأثير كي بعث تك باتى ربا-اى ليے ابتدائى دورحيات من الله تعالى في آب كوطت ابرايسى كم مطابق يى عمادت كرنے كى توفق بخشى تا آكد فرشته اللہ تعالى كى طرف سے آپ ير نبوت ورسالت كے ساته نازل ہوا۔ حغرت شخ محی الدین این عربی قدین سرہ نے فتوحات بکیہ کے پیٹالیسویں باب يم فرايا محوب كريم والميليم كالميل الرش صالت يتى كرآب كوالله تعالى في ملت ايراميى ك مطابق عبادت كرني كي توفيق بخشي اورآب يرسب الله تعالى كي خاص عنايت ك (جوآب كي ذات یاک کے شامل حال تھی ) خارج ایش خلوت گزیں ہو کرعبادت کیا کرتے تھے حتی کہ وہیں تی آپ برا جا تک ظہور یذیرہ واتو جرئیل اشن علیالطام آپ کے پاس آئے اور آپ کورسالت والمصنعب كما تهدملام بيش كيااورآب كوآب كم معب نبوت كيما تهدمتدارف كراياجب نبوت ورمالت آپ کے ہال مختر رو حقق ہو چکی تو آپ کواللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرف

marfat.com

تطيقأت

د. بشارت سنانے والا اور عذاب خداوندی سے ڈرانندالا اورانشد قعائی کی طمرف وگوت و بیے والداس کے اون اور تو نیش سے اور فور پھیلانے والا چراغ بنا کرمبورٹ فریا پائٹھی سکلامہ''

حعزت شیخ می الدین این عربی رضی الله عند که زدیک آنحضرت الکانگارزول وی اور جرئیل کی حاضری نے قبل ملت ایرا تیمی رجوارت کیا کرتے تھے اگر آپ آغاز والورت سے نجی

> یے تو بھرا پی شریعت پ<sup>ع</sup>ل ہیرا ہوتے ۔ختاصل حق الشاصل ۔ (یہال سے بھرائر کی عمارت کا ترجمہ)

" مشورا کرم گانگار کی ماراک اور طرزهادت نے دائی ہوگی کہ کمت ایما ہی کہ بیٹ کیلے قائم دوائم رہی اوران کی اولاد ش سے ایک بتا احت اسلام پرقائم رہی جب سے کہ انہوں نے اولاد ش سے پیش کے اسلام پرقائم رہنے کی وعائم مائی۔ تا آگے مجوب کریم ملیہ بلسلاقو السلام باغی طرزیف سکے یا کس مال پورے ہوئے پرنیدت درسالت سے ساتھ میں ہوٹ

ہوئے آس وقت آخفرت الخالی آپ کی ذریع میں است سلس میں بعث ہوئی الدا الشقائی نے (ابراہم طیاللام کا دعا کا حکایت کرتے ہوئے فرایا) ﴿ واسمسٹ فیھے وسو لامنیمی ان میں آئیں میں سائلد رسول ہوئے فرا کے بحکہ آپ ان کا ملت در میت کے مطابق موارت خداد تحق فی بجالاتے ہے آپ پر مست ایرا ہی کا اختا ہم اور کی بحث کے بعد دی المت نے کل اس ملت پر ملت ایرا ہی کی وجیت سے کل چراجے اور آپ کی بعث کے بعد دی المت

آپ کی شریعت قرار پائی تواس برگل میرا بوسے اس مثیعت سے کدہ اب آپ کی طرحتی شدکد حضرت ابراہیم ملیدالسلام کی چائی آپ نے اس کے مطابق کمل فر مایا اس کا فائے کہ اگل اور یت اس کی طب میں رون ادران کی طب ادران کی طب کا اور اور کا کہ ساتھ کا احقام میں رمول کر ای ان کا کھائی کی بعث بر مواجع کو انہوں نے اور بدیا کریم سے طلب کیا تھا کہ استان کا ساتھ کا استان عالم کریں کا کھائی کی بعث بر مواجع کو انہوں نے اور بدیا کریم سے طلب کیا تھا کہ استان کا ساتھ کا استان کا ساتھ کا سے کا ساتھ کیا تھا کہ کے انہوں کے ساتھ کیا تھا کہ کے انہوں کی انہوں کے ساتھ کیا تھا کہ کا سے کا ساتھ کیا تھا کہ کا ساتھ کیا تھا کہ کا ساتھ کیا تھا کہ کا ساتھ کی ساتھ کیا تھا کہ کا ساتھ کیا تھا کہ کا ساتھ کیا تھا تھا کہ کا ساتھ کیا تھا کہ کا ساتھ کیا تھا کہ کا تھا کہ کا ساتھ کیا تھا کہ کا تھا کہ کیا تھا کہ کا ت

میری اولادش سے امت مسلمیش اس رسول محتشم الفیا کومبوث فرمانا اور بعث سے قبل آپ کو ان ش سے ایک فروقر اردیا گیا کو تک آپ از روئے نسب جی ان ش سے تھا وراز روئے ملت ہمی ان میں سے تھے'' عارف بالشرمعزت ويتجبسنوى دومى في مح قبل ازبعث ني كريم كأفي كوطت ابراييم اورشر بیستے خلیلی برکار بندشلیم کیا اور عمرشریف کے جالیس سال یورے ہونے پر نبوت ورسالت کے ساتھ مبعوث ہونے کا اقرار واعتراف کیا اور حضرت ﷺ مجی الدین ابن عربی کا کلام بھی اپنے نظريه وعقيده كى تائيد يش چيش كيالهذا دوسر اكايرين كى طرح ان كالجمي نظريها درعقيده يكى ا بت ہوا کہ جسمانی طور پر عملی اور بالغعل نبوت آپ کو جالیس سال کے بعد ہی عطا کی گئے۔ حضورا كرم كالتيكاكوعالم اجسام ميس وإليس سال بعداعطائ نبوت مح متعلق اكابرين امت كامزيدتفريحات: م محقق کی دس عبارات: اصحاب بدر كاساء مباركه بيان كرت موس في محتق فرمات مين: اولِ ايشان و امام وسيد ايشان و سيد تمام عالميان النبي محمدبن عبدالله

الهاشممي ولادت وي درعام الغيل و بحثت او برواس الاربعين و دور نبوت وي تُلاث و عشرين و عمر شريف و عثلاث و ستين سيد المرسلين و حاتم النبين سُكُ وعلىٰ آله و اتباعه و احزا به اجمعين (اشعة اللعمات جلد چارم ١٣٢٧) ''غز دوبدر میں شامل ہوتے والول میں سب سے اول اور سب کے امام اور سر دار اور تمام جہان والوں كے مردارتي محرم محد بن عبداللہ ہاتى ين آپ كى ولاوت شريف (ابرعد ك

> marfat.com Marfat.com

لظراورا سكے ) ہاتھيوں كے تبابى والے سال ہوئى اورآب جاليس سال كى عمر ميں مبعوث ہوئ اورآپ کی نبوت کا دوراین تیس (۲۳) سال ہے"

ایک اورمقام برفرماتے ہیں: امام احمد رحمه الله تعالىٰ در تاريخ از شعبي آورده كه گفت فروفرستاده

شد بر آنحضرت نَحَجَ نبوت وحالانكه وے ابن اربعين سنه بود ـ

(مدارج المدوة جلدودم س١٦٠)

"امام احدر مدالله تعالى في الى تاريخ كى كماب ش فعى تابى عدد كركيا بك

مجوب كريم فأفخ ليرنبوت عاليس سال كي عمر ش نازل كي كني " ايك اورتصرت كملاحظه و:

علماء احتلاف دارندكه أنحضرت نكلة پيش از نبوت تابع شريعتي از

شرائع سابقه بود يا بحكم عقل واستحسان ألحمل مينمود يا ازهرشريت هرجه

اولئ و افسضل ميمافت ميكرد و اكر تابع شريعت بود كدام شريعت بود \_ معتار أنست كه تابع دين ابراهيم عليه السلام بود و لهذا در روايتي بحالي يتحنث يتحنف

به فانيز آمده كه عمل كردن است بدين حنيف كه لقب ابراهيم عليه السلام است رو ظاهر آنست که از حانب حق نور رشد وهدایت در دل وے تافته بود که بدال مقرب ومرضى درگاه بعمل مي آمدين اتباع شريعتي وحكم عقل ـ

(المعة الليعات بلدسوم ١٥٠٠) علاء كرام اس معامله عن إجم اختلاف ركعة بن كدآ تخفرت والما أبوت يال سابقہ شریعتوں میں ہے کسی شریعت کے تالی تھے یا تقاضا عصل اوراس کے کسی امر کومتحسن مجعے بر عمل فرمائے تھے اِلنام شریعتوں میں بے جس شریعت کاعمل اوٹی اور افضل پاتے تھا ی

کوانا لیتے تھے۔اورا گر کمی شریعت کے تالی تھے تو وہ کون میشر بیت تھی؟ (ان اقوال میں ہے) مخارقول یکی ہے کہ آپ اہراہیم علیہ السلام کے دین و فدہب کے مالع تھے ۔ای لیے بعض روايات ملى يتحدث يمعنى عبادت كرنے كى جك يتحدف وارد بياننى دين حيف كے مطابق عمل فرماتے تے اور حنیف حضرت ابراہم علیدالسلام کا بی لقب ہے میکر ظاہر بیک الله تعالیٰ کی طرف ہے آپ کے دل مبارک میں وشد و جانیت کا فور چکتا تھا جس کی بدولت بارگاہ خداوند تعالی میں مقبول ومحبوب عمل آپ کومعلوم ہوجاتا اور ای پڑھل پیرا ہوجاتے بغیراس کے کہ کسی شریعت ریمل فرماتے یاعقل کے نقاضے اور تھم کی اجاع فرماتے۔

اگر آتخضرت من الفائم آماز ولاوت سے علی ٹبی ہوتے یا عالم ارواح والی نبوت دائم اورمتر ہوتی اور آ پکواس کے احکام محضر ہوتے تو علائے کرام کے اذبان میں بیموال ہی کیوں

پداہوتا کہآپ کی شرایت برعمل وراتے یانیس ؟اورعمل پراہونے کی صورت میں عضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا تابع ہوتا مخار اور رائج کیوں تغیر اتے؟ اور نور رشد و بدایت کے مطابق الله تعالى كے پسنديد عمل معلوم كرليما اوراى كوروبعمل لا نابغير كى شريعت كى اجاع كے يا

استحسان عقل کی پیروی کے اس کو ظاہر اور واضح امر کیوں تھرایا جاتا ہے جبکہ ایک استی نمی ہے تو اس کے پاس اوگوں کے رشد وہدایت اور اصلاح کا سامان ٹیس تھا تو کم از کم اپنی تربیت کا سامان ہونا جا ہے تھا۔ لہذا ﷺ اجل کا نظریہ یہاں پرواضح ہے کہ آپ غارِح ا ش عبادت کے دورانیہ تک بالغول نی نبیں تھے بلکداس کے بعدی آپ کوجسمانی طور پر عالم اجسام کے لیے منصب نبوت عطا فرما ياحميا\_ جور ایام و حی نزدیات رسید التزام و اکثار کرد در حلوت و عبادت تا

## ناگهان در آمد بروے حق وارد گشت وحی و نازل شدقرآن محیدو خیال نکنند Marfat.com

marfat com

ے کہ ظہور نبوت و ورود وحی اثر محاهدہ و ریاضت و عبادت بود زیرا کہ نبوت محض موهبت و عنايت است وكسب وعمل را درآن دخل نيست:

تبارك الله ماوحي بمكتسب ولانبي علىٰ غيب بمتهم

نعم ولایت نسبتے و مبیے هست که کسب و ریاضت را درآن مدیحلے و

تاثير هست كه بور كشف يعض عوالم و مشاهده بعض روحانيات والهام

بعضے معانی حاصل گردد ۔اما نبوت قرب خاص و نسبتے مخصوص است که

وحيي آسماني كه حامل آن روح القدس است كه او را حبرثيل امين كويند

بمحض اصطفاء و احتبائي الهي حاصل كردد \_ (مدارج النبوة حلد دوم ص ٣١) "جب وقی کے دن قریب آم محتوق آنخ شرت اللیکانے خلوت اور عبادت کوزیادہ اسے

او برلازم كرليااوراس مي اكثر طور برمشنول رينے لكے تا آنك ما كا وآب يرحن خابر موكيا وقي وارد مولی اور قرآن مجید کا نزول موالیکن بیرخیال تفعاند کری که آپ کی نبوت کاظهور اورو قی کا ورود اس علم وورياضت اورعبادت كالر اور تهييب كوكد نبوت خالص ببدوعطيدا ورعنا عتور بانى ب کسب عمل کواس حصول ش وظل دیں ہے کما قال الموصوری قلاس سوھ:

"الله تعالى بهت بايركت بوكى وى اور نيوت كب وعمل عد حاصل موغوالى ديس اورندكوكى نى (بذربعدوى) فيب جائة يركل تهت ي

بان ولايت الي نسبت اورسبب قرب بي كداس ش كسب وعمل اورمجايره ورياضت دخيل اورموثري كدان كى بدولت بعض جهالول كالكشاف اوربعض روحانيول كامشامه واوربعض معانى ومطالب كاالهام عاصل ووباتا بي يكن نبوت إو خاص تم كا ترب او وخصوص تم كانسبت ب جوكدوى آسانى جس كے مال روح القدس لينى جرئل عليه السلام ميں ك وريع مامل موتی ہے اور وی سادی محض اللہ تعالی کے کسی بندہ کو اس منصب کے لیے پسندیدہ اور مخصوص

240 مغمرانے سے حاصل ہوتی ہے"

فاكده (١): ا گرشخ محقق کے فزویک آمخضرت کا فیکا آغاز ولادت ہے ہی نبی تقیق کھراس وہم کی

مخبائش ی کیانتی کدان مجاهدات ور پاضات ادرکسب عمل کی وجہ سے حضور اکرم الکاریم کونوت کی جو كرساز مع التاليس سال يمليل يكي تعي اوراسكودوركرني كي ضرورت في كماتعي كونكداس صورت میں بیریابدے اور ریاضات حصول نبوت کے بعد تھے اور نبوت کے دورانہ میں تھے ان برنبوت كاترتب متعورى كب بوسكاتها؟ تاكديدويم كى كيذبن بي بيدا بوتا اورفيخ محتق اس

کادورکرناضروری بجھتے۔

(r). 6

نیز یہ بھی واضح ہوگیا کہ آپ کے نزدیک جرئیل امین علیداالسلام کے ذریعے وارد ہو نیوالی وی بنی نبوت کے حصول ووصول کا ذریعہ ہے اور بدامریقیٰ ہے کہ چرتیل علیہ السلام والی وی پہلی دفعہ میالیس سال کی عمر یوری ہوئے پر ہی تازل ہوئی جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس ،حضرت انس اورد محرصحابد كرام عليم الرضوان اورتا بعين عدوى ب-

بيامر بحى ذبن نثين رب كهيخ اجل قدس مروني اسيناس نظريه كواس عنوان كے تحت ذكر فرمايا بي "باب سوم دريدو وحي وثبوت نبوت و ظهور دعوت" الخ اعلان ثبوت تے جیز نہیں کیا بلکہ ثبوت نبوت سے تعبیر کیا ہے۔ حفرت خدیج رضی الله عندآب كولے كر حفرت ورقد كے ياس محكي اور فيش آهـ ه

صورت حال کے متعلق تبادلہ خیال کیا تو انہوں نے آپ کے نبی ہونے کا اقر ارکیا اور تعدیق کی تو آیادہ محابہ کرام علیم الرضوان میں ٹاریے جائے ہیں یا ٹیبل اواس کے متعلق حضرت فیڈ محقق کا marfat cons

نظريه معلوم كرين:

بمنازکه درایسان ورقه بالحضور نگیخ علانی نیست و لیکن در صحب عملاف است ماگر ایس واقعه بصد از ثبوت نبوت است صحابی است و اگر درمبادع احوال است چنانجه ظاهر است صحابی نیست \_

(الثعة اللعات جلد جارم ٥٣٣٥)

"بان لوکر حضرت دوقد کے موان ہوئے میں اختاات بھی ہے۔ کیمن ان کے معالی ہوئے میں اشناز نے ہے آگر بیدوا قد آخضرت الکھا آئی تیوت کے بالنس تحقق اور قبوت کے بعد کا ہوئے کاروان جائی میں اور اگریہ کی تیوت کے مہاری "انتہد کا احوال سے ہے جے کہ طاہر میک ہے تھے کہ روان کا بھی جیں" والفدائم ۔

کا شرا فردا مریسے کے پکی دی ہؤل ہونگی (افرا باسے دیک) الآیاہ کا نزول ہو پکا کیمن اب بھی شخاص کے نزویک خاہر بکی ہے کہ آپ ابھی پاٹسل ٹی ٹیس تیں اورآ ب کی ٹیت کامھن اورٹورٹیکس پایا کہا بک رادیات احال اور ٹیمیدی صورتمال ہے۔

دریاف طلب امریہ بے کہ''ملتیان کرام'' ان کے متعلق کیا فوی صادر فریا ہے میں؟ ہم فریب تو ان متعلقایان انام کے تاقع میں اور انجی کر کا بی پڑھ کر وین کی تجھ یہ جھ حاصل کرنے والے ہیں آوان کو اس طرح کے لکا وقل سے داوا از فاورتا فی قوی کو ہف پھٹنے پر ہالیاں کون ویا نست اور امانت ہے؟ اور کس طرح کی طبعت اور و بنداری کا مظاہرہ ہے؟ کیا ہے مرف ''' وی طافی تحمل الشرف از''کا مظاہر او تھیں ہے؟

مدید شریف میں وارد ہے کہ چا خواب نیوت کے چھالیس الرا بھی ہے ایک بھر ہے، اس کی معدیمان کرتے ہوئے خواص طریف ارمدے فرایا کہ معنی مالے کرام نے اس لبست کی اس کی با کے marfat.com

242 تحقیقات

که حق تعالی وحی فرستاد بسولی پیغمبر عود نیکی ششماه در منام بعد ازان وحی فرستاد در یقظه باقی ملت حیات و دور نبوت همه بست و سه سال

است و نسبت ششماه به بست و سه سال نسبت یك جز است به جهل

... وششرای وجه مناسب و معقول است اگر ثابت شود که وحی دو ابتدهی نبوت ششماه در منام بود (مارخ<del>انوی آمراس) (</del>۲

"الشرق الى فى است وتغير كالخاكي طرف چە ادىك خواب مى دق نازل فرمائى بىر ازال باقى عوصدچات مى صالب بىرارى شادى تاك زال فرمائا درقىم ك بنيت كاددرتىم سال بىرا درچە داك لىرىت تىمىس كے ساتھ ايك ادرچهايك دالى فىعىت بىر- بىروجەرماسىد ك

ے اور چھانا فی اسبت ہیں سے ساتھ ایکسا اور چھاہیں والی اسبت ہے۔ سے وہ رحاسیت فی مناسمہ اور منتقول ہے کہ گرخ ہیں ہوجائے کہ آخا تو ٹیمیت میں وقتی ٹیزوکی حالت میں چھ او تک نال امداقی اوری (اگر چھا احسام) بازارک ہوتھ کھر لے است تھیں ہوسکے گیا۔

#### كرة عظيمه

خطی محق قد ترم و نے اگر و دونام کیا تو حالت پنیدوالی دی میدادیس و شدکہ آپ کی تمام کی تمام دست نیمت علی قو جا ب ہوا کہ دود نیست مولے اور مرف تیمس مال ہوہ سلم امرے اور نا قائل ریب اور آود دھیت ہے اگر صورت فی و مداخہ تعالی کے نودیکہ آپ بھی اور آ تا زے می کی ہو ہے آوود و نویست تھی مال کیے ہوتا ہے اور وی موام کی مدت تھی او ہوگ تو آ کہ اور چھیائیس والی نسبت کیے پائی جائلی تھی تھی المیاوات تھی ہوگیا کہ آپ کے نودیک

ىپالىرىمال كەھرىمى قاقادەنىدە كانزول ئابت ہے۔ ﴿العربيمان يعينا قاقى﴾(الضحى: 1) الآية كاقت فراح ہى:

و مهدور قر حالت مشرو عبلت و یتم مهمل و مهدور قرو نگلشت بعلق اعتصاص و اصطفاه به نبوت و رسالت چون مواهد گذاشت. اعتصاص و اصطفاه به نبوت و رسالت چون مواهد گذاشت.

(مدارية العيوة جلداول ١٨٠)

''جب منری اورتناتی اورتیکی کی حالت عی الشدتانی نے جمیس ممل اور کیورٹیں چھوڑ ااورنظر اندازئیں کیا تو نیوے اور رسالت کے ساتھ مختص اور ممتاز تغمیرانے کے بعد کیوکرنظر

اعدازفرمائےگا"

فاكده:

قرابادگاتهانی خووجیدات مشکاههانی) (القنیمی: ۷) کترت قراس گیر:
اتنساق علماه است که آن منظرت تنظیم هر گزنه پیش از نبوت و نه بعد از
و متصف و موسوم بعضلات نششه و نشاه ت او بر توسید و ایمان و عصمت
است و حسسینین تمام انباه و موسلین صلواة الله علیهم اسمیمن برآن ناشی اندو
نقسل نکرده است هیسچ یک از اهل اعبار که یکی از آنها که به نبوت و رسالت
اصطفاه و احتها بافته اندموصوف و معروف بوده پیش ازان یکنر و اشراك و فست

متاز تغبرائے کے ان میں سے کوئی بھی نبوت ورسالت کے ساتھ موصوف اور مختل ہونے سے فبل كغروثرك اورفسق وصلالت كرساته مرصوف اورمعروف تعانعوذ بالشداوراس بإب اوراس

دعوى كى دليل اورينيادان كى صمت ب فائده اولى: اكرني كرم والمنافة ما والاوت عن في تقوق في في الراد بي المراد الم

فا كده ثانيه:

کفروشرک اورفسق وصلالت سے منزہ ومبرا ہونے کی اساس اور بنیا دصعمت ہے تو جن " مجتدين زمانه" فصعت كونوت كى دليل منات بوع بياجتها وفرما يكرج فكرة تخضرت ماللكا كين عن معموم إلى الكالمين عن في مواخروري بواس أيند من اين اجتهاد کی حقیقت اور حیثیت کا اعمازہ کریں اور اس کے اوراک اور : تک رسائی کی کوشش كرين كدكهان بدادركهان على محتق وه كيافرمات بين ادربيلوك كيدوم حرح بين-

چه نسبت حاك را باعالم پاك

ふんりんしきかい

ببين تفاوت راه از كجاست تا يكجا

نیز سارے انبیاء ورسل ملیم السلام جب بھین سے محصوم ہیں تو چرسجی کوآغاز ولادت سے بی نی مانالازم اور ضروری تغیر اجیکہ برعقل مند کے فرد یک بدلازم باطل بلکہ بدیمی المعلان ہے۔

قول بارى توائى ﴿ليفقرلك الله ماتقدم من النبك وماتاعر ﴾ (الفتح: ٢) ك تحت بعض علاء في بيكما تفاكر مسن ذنبك عمرادوه اموري جوآب على از بوت زماندجا لجيت ش مرزد موع قوالم قول كاروك ترموع قرمايا:

42.2.7

اصام سبکسی گشته این قول مردود است زیرا که نبود پیغمبر حدانظافرا جداعلیت ووے معصوم است بیش از نبوت و بعد از وے (عداریا انوع اعجدادل جمائے) ''امام میکی رحداداند آقائی قربات جی کریرآول مردوب کینکرونیمرخدا آگائی کے لیے چالےت کا دودنیمی آفایک آگیے نیوت سے کیلیمی صحوم شے''

دود.

کو اِ مرف فی محقق می نیس بکد امام کل رحد الله تعالی کا نظرید می بجل به که

آخفر می با نظرید می نیس این می نیس بی دون مدهنده است بیش از نبوت " کا کوئی
مطلب می نیس به دسکا کریک ما کم اروان یا اصلاب یا با اوراد ما مجامهات کم کافاعی مسست
بیان نیس می بدائی بکد عضری وجروادر جسانی زیس کی سراتھ اسکاتشان می نامید بیان بیس می بدائی محتمق کی فرعم از تی می من ترجید و فیج فین کی کیمیا
الفرض مرف حضرت فی محتق کی فرعم از تی می ترجید و فیج فین کی کیمیا
الفرض مرف حضرت فی ایس کی احتمال کارت سے دری محروق جا بھی کی احتمال

یهتی پیزادفتر تاباره و اینکاله در مشنب نسونه از عود ایس) می آنداه کرنانی موزول اورمناسب هیداب دوسری چنمانا برین که آهر بمات چنمی کی جاتی تیں۔ سیداب دوسری چنمانا برین که آهر بالد اور سریز در اس کا تعلق کی ا

(پیال کے امام کی اوریٹا مختل طیمالرمسے دیں ہوائے تھے ہیں) (۱۱) سبل الهدی والرخادش حرات طاسرشلی فرائے ہیں: اطبق العلماء علیٰ ان العبی شیشت بعث علیٰ راس الارمعین

(جدونی mo) "تام طاء کرام کا اس پر ایماع اور اتفاق ہے کہ ٹی کرم اتفاق ہے کہ ای کرم

شریف پیم میون فرائع کیے'' (۱۲) اما المودی رحسان فرائع الی شرح سلم پیم فرائع ہیں:

marfat.com '
Marfat.com

الفقدا المنتشئة الخامر المنهنة بعن الهجرة عشر سنين ويمكة قبل النبوة (شرح ملم جلدودم ص ۲۲۰) أريعين ستة

"علاء كرام كال يرانقاق ب كرمبيب كرم كالتألجرت كي بعد مدية المورويل

وسال قام يذير باوركم مرمدهن نوت ، يبليماليس مال قام فرارب نيز فرمات بين:

المنظبية بعث على رأس أريمين سنة وهو المشهورالذي اطبق عليه العلماء "ب فل حبيب مرم كالمعلم السرسال كاعمرش يف عن مبوث موسة اور يكي أول

مشہورے جس برعلاء کرام کا ابتاع اور اتفاق ہے" تعذيب الاسعاء واللغات عُرَقُرايًا: بعث رسولا في الناص كافئة وهوابن أويعين سنة و قيل أويعين سنة و يوم و

اقام بمكة بعد النبوة ثلاث عشر سنة. (بحاله جوابرالمكار جلداول ص١٩٢)

آب كماجزاد حصرت قاسم وضي الشعد كم معلق فرمايا: ولد قبل النبوة حرسة م نوس مل يدابوك

اور حضرت حبدالله طقب بطيب وطاهر رضى الله عنه كمتعلق فرمايا: لانه ولد بعد النبوة حضرت عبدالله طقب برطيب وطاهر توت كے بعد بيدا ہوئے۔ (جدادل ١٩٣٥)

فاكره: (1)

اگرام او دی اور دیگر علائے اسلام کے زو کیے آپ آغاز ولا وت سے ہی ہی ہوتے تو قبل از نوت پالیس سال کم کرمیش قام کا تصور کیے ہوسکا ہے؟ maital.com

تستی<del>قات</del> قاکرو:(۲)

رای چالیس سال کی مریش میعوث ہونے پر جن علاء کا انقاق حضرت امام نووی ذکر فرما مان ان سرکزی قرق کا تسلیم فریارے جن کی دو نقشانا مانو وی طب ارجمہ ہے جسی پیجے

رہے ہیں اوران کے اس قول کوشلیم فرمارہے ہیں تو وہ یقینا امام نودی طبیالرحمہ ہے جمی ہیڑے رہے ہیں اوران کے اس قول کوشلیم فرمارہے ہیں جب کی مطرف اللہ وہ رفضہ رال محمقت سے تکل میں مدر برخوج وہ ہے ہے میں کم مطرف اللہ ورفضہ

عالم او بحقق بوقت الديمار به مجتد حفزات سے بھی کم کم اور جالی و بے تجرب لہذا ان حفزات کو اپنی چار دو میکر کہا ڈی پھیلانے جا میں بیندہ کو کم کم طور پر بر جند نظر آئس اور الحرب دوالوں سے فال والان –

(۱۳) معرت طامدُ وقالى محفظ المام الك على معدرة مديث.

ابتعثه الله علىٰ وأس الذيعين " تي يشتم المطلح ليس سال كاحريش مبوث بوسخ"

" ئى ئىشىم ئالىلىم كى مىرى ئى موشى بوت بوت. ئى قى قى ئىرىلىق چى :

قال المسمودى واين عيدالبر يعث فى شهر ربيع الأول فعلىٰ هذا يكون له (بار ۲/ ۱۳۰۸)

طار سسودی اومفادساین عمدالم دهجه اطراقیگاری الاول کرمیندیم مهون چوسته ( بجبراتیک والاحت شریف می دی الاول شک ب ) ( اس مد سر سری کرد هد در بر برند برند برایس و از ایسانگ

دریقان شرع مواند جریده) اس امر عمی قضا کوئی اختلاف کیمی ہے کہ تحدور الکام پالیس سال میں حال عمد اس مرعمی قضا کوئی اختلاف کیمی ہوئی جوالی مسلم اور اس مسلم اور اس کا میں کر

تحقیقات 248 النم نوت تا برستان او کتی )

(۱۳) حضرت المام وافغاليما التي محمد كن ميدالتاس وحمد الله تعالى دور العهوات في سيدة الامين العامون في المعدد المدين العامون المسافرات عمل فرات على .

موة الأمين العامون شام/عت ين: ولعائبلغ: في المعين سنة ويوما أيتعله الله تعالى بشيراً و دنيراً و اثناء

جدونها بعاد حداد قتل الذاء الغير. جدونها بعاد بريم طبي العداد والتسلم جاليس سال ادرا يك دن كي مركز ينجي لوادار تعالى في مركز وغزيرة ما كرمين مركز والإراد الموادر وغزير كل الكن عليه السلام فاردار بكس آپ كياس عاض

ہوے اور کہا آ تر والئے۔ (۱۵) حضرت امام علا ساہم میدا اللہ تھے بین الحاج العبدری المالکی اچی تصنیف للیف

العدمل يمرقر ماتے إلى: عنى تأثيبية من نفسه بعد ماجاء ته النبوة

( عمال جا المجار المام المعادم المعادم المعادم المعادم المعادم ( عمال جاء المعادم كالمعادم ك

ى ئرىم كۇنگە ئىدا ئىلانىقىد تاپ دىيابىدىل ئىك كەنچەت تىپ ئوماس بەدىل. كىيا تىماز دادادت ئىرى بەدىن كى مەدىرىت شىل سىم مادىت كاكونى مىقى ادەم خىرىم مىن

مکاے؟ (۱۲) حرت مارف باشرافی المسوی الروی طب ابرای بر کے بعث مصطفر المان کے سامان حرک المانی کے سامان المراق المراق

علیہ افتے والمثنا متک دوام اور بقاء کو لاآئل آتا ہوہ کے ماتھ طابت کرنے کے بودا فی المرف سے اور شخ آئم برحرسے شخ می الدین بن العربی تقریم مرہ کی المرف سے فرماستے ہیں:

وققه الله تعالى في ابتداء امرة لعبانته بعلة ابراهيم عليه السلام حتى جاء marfal-com

تحيفات 249 الملك من عندالله بالرسالة والنبوة سقال الشياء في المتوحات في البأب الخامس

والايعين و لما كانت حالت منتيني في ابتذاء أمره ان آلمه و قله لعيادته بعلة إبراهير الغليل عليه السلام يفارحراء يتعنت فيه عناية من المه سبعائه بعنين الم أن فبنا له

الحق فجاءة الملك فسلم عليه بالرسالة و عرفه بنبوته فلماتعررت عنده أرسل الئ الداس كافقهشهراً ومذهراً وعاميا الى الله بالذه و سراجاً منبراً. فمهندا ماتزالت ملة فهر العهد ثاباتة ومازالت امد من فزيته مسلمة من لذن دعوة ابراهيد عليه السلام الئ بعقته الرسولين الشيطة بالرسالة والنبوة عندالازيمين من عمود.

( بحوالد جوارم المارجلد جهادم من ۱۳۳ فو مات كيرم ١٦٩ جلد ٤)

''انشد تعالی نے تھیں کریم طیہ المسلوۃ واقتسلم کو ہترائے امریش ملت ایرا کی سے مطابق کل میں المستان کا بھری کے مطابق کل کے اسکار خاتران کی سے مطابق کل کی المستان کی المستان کے اقداد کے اور نے تھیں کہ المستان کی سے باب قبر المام کا المستان کے اکار کے المستان کی ماریک کے اس المستان کی ماریک کے المستان کی موریک کے المستان کی ماریک کے المستان کی ماریک کے المام کے ماریک کے مالوک کے ما

وسی سے اور موارث اور میرانی سرور میں وہ دو وجد میں اور موارث ہو سعت ہیں۔ اور اندان کی موارث اور میرانی کے باس آیا اور آپ کور مول کے وصف اور لائٹ کے ساتھ سلام فیڈ کیا اور آپ کو مضعب نیوت کے فائز کے جانے کی اطلاع دی۔ جب نیوت کا آپ کو وقوق والممینان موم کیا تر آپ کوانس میں اور کے لیے بشارت سنانے والا اور مذاب خدادی کے فائر ان والا والد اندان کی کار ف بھت و سے والا اور فور کھیا نے والا چرائے کا کرمیو ٹ تر بایا "

ان تعمم الرتب عرقا واور مقتل الماس كنزوك آب آماز ولاوت س أي موت

marfat.com

mariat.com

Marfat.com

توغار حرايش وحى كے نزول تك اور تمرشريف كے جاليس سال يورے ہونے تک ملت وابرا ہيي ير

عمل ویرا ہونے کا کیامطلب ہے؟ جبکہ عالم ارواح شن آب ان کے بی اور متوع ومقداء تے لبذاواضح موكيا كمعالم إرواح اوربدن تح وكاه عالمهاور ب اورعالم اجمام كااورروح اقدس كے بدن اطهر ش طول وسريان كامعالم اور بـ

(LE) حفرت المام التن جريتى كى دحدالله تعالى تصيده احزبيك شرح بي المام بوميرى كاس قول كتحت فرمات ين:

كنز الذي حاولته والكيميا فاستبالت خديجة انه ال "حعرت خد يجروضى الله عنهائے معلوم كرليا كديكى وه خزانداور كيميا ب جس كا انہوں

نے ارادہ ماصل کرنے کا کیا ہواتھا"

الخلق كاغاته

المنتبئة لمأبلغ أربعين سنة قيل وكسر ابعثه الله تعلى يوم الاثنين كمانى عبر مسلم لسبع عشرة من رمضان و قيل لثبان من دييع الاول و قيل كان في رجب رحمة اللعالمين و رسولاً إلى كافة العلق اجمين كماقال المناه المالية

"جب رسول مختشم المنافي إلى سمال كي عمركو يتصاور بقول بحض سال كالمجريزير آل توالله تعالى في آب كوسوموار كرون ميوث قرما الصيح كمسلم شريف كي روايت مي ب بقول بعض ستره رمضان الميارك كوادر بقول بعض آثھ ركتے الاول كوادر بقول ويكران رجب شريف میں معوث فرمایا۔ درآ نحالیک آب تمام جہانوں کے لیے رحت اور ساری محلوق کے لیے رسول

نے میں کرآ پ کا پناار شاد گرائ ب جھے مادی تلوق کے لیے دمول بنا کر بھیجا گیا"

روى البخاري وغيرة اول ما يدىء يعطب من الوحى الرؤيا الصادقة فكان لايرئ رؤيا الاجأت مثل فلق العميج

marfat com

تعدمات "المام بخاری رحمدالله تعالی اور و مگر اکابر نے ذکر کیا کرسب سے پہلے آپ پر وقی کا

"المام بخلال وحد القدامال اور دعرا کارے ذکر لیا کر سب سے پہنے اپ پروی کا آغاز سے خوابول کیرانھ کیا گیاچا تیجہ جو گھر آپ خواب ش و پکھتے بیدار ہونے پروہ مح کے مغیدہ کی طرح راہ اٹنے طور پر سائنے موجود دوجاتا"

ران الرح كة فاذى حكت ومسلحت بيان كرت موع فرايا:

لوفعاه بفتة لد تحدله قواه البشرية اكرفرشوا يك وقى كرماته آب يرنازل موناتو آب كرة استرياس كاناب

ا رمزسته مواعد · عی شدلا کے

تُعرِقُها يا: صاح عن الشمين أنه قا ل الزلت عليه النبوة وهو أين أريمين سنة الم

صه عن الشعبي انه قال انولت عليه العبوة وهو ابن اربعين سنة الغ مترت فتى سے مج سمز سر سماتھ تا بت ہے كہ آخضرت الكافح أبرت اس وات

: نازل کا کی جیکرآپ چالیس سال کے بھے۔ فارح اش خلوت نشنی کے بارے شرفہ بایا:

مادرا على الوت على عيار عمر الرياز: المطلب العبوة فاتها موهية الانال يكسب الغ

لاتطلب الدبوق فاتها موهد لاتدل بيكسب الدم به كوشيخ اور طوت كري نيدت محصول كيه ليونس تم كيزيكه وول الله تعالى كا طبر خاص مناعلوه اور را المت مناصل المجادي كار سائحة ، جسر الله تعالى بالدين الركاري ا

سر ادو صدر ماس به علم وادر یا شد سے ماس فیل کی جائی چیکرانشر قائی کا ارشاد کرای به الله اعلم حیث بعد و مسالعه فی انشرق آن اس کا ناور کی کوجر جات به مس عمد رمات کودو بست فرما تا ہے۔ فظائمہ : فظائمہ :

حرے فی ممال قدیمرو کی مهان دار بے مهارت باسم حوالی بی اورا خان دوارد سے معالی مراسک کے بعد سے مرموحان بی معالی سال کے بعد سے مرموحان بی معالی سال کے بعد سے مرموحان بی معالی سے معالی سے معالی کے بعد محمود معالی سے معالی کے بعد محمود محمود محمود معالی کے بعد محمود م



سی در در در در در می در رسال آیا م فی در بدار این می می می در در این می در در این می در در این می در در این می با در سال کامری بیجال طالب کسی می آن آن کسی بیان می این در در است کسی بیار فی می می در در است کسی است کسی در ا در است نیاز می می می در این می در این در این در این این دار این می این و اشترانی می می اول سی می اول سی کسی در اور این در این در این در این می این و اشترانی می می اول سی کسی در ار در این در ار در ار در این در ار در ار در ار در ار در ار در این در ار در این در این

ماضى كا ميغد استعال جين أفريايا بكير مضارع كاجو كم مطلق عن عاصل موت وال

الما خداداد منصب كى بشارت بندكه بيدا موت على في موت كالطلان به اوربيدوات دومرى

ا ، روایات کے مغیوم و مدلول کو واضح کر روی ہے جن جس جملہ اسمید استعمال کیا گیا ہے۔ (۱۸) صفحہ ہے ملامہ شیخ جمل رحمہ اللہ تعالٰی نے ٹی کریم کا فیٹا کہے کا معمم الدک حا

(۱۸) حفرت علامہ فی جمل رحمہ اللہ تعالیٰ نے ٹی کریم اللہ کا کھیا کہ کے ہم میاد کہ ساتھ تر برتبر وکرتے ہوئے امام کی کے والے نے فرمایا:

ادستَنَصِّ نهن في عالم الادواء والذو وارسل الها باللعل و دعا هاء وطهائد . نهن وارسل واليائي عالم الاجساد بعد بلوغه اديمين سنة من عدومتَنَصِّ فامُعارُ عن

. من وارسل ثانياتى علم الاجساد بعد بنوعه ازيمين سعة من عدوست علما الاوات به الانتياء والرسل عليهد السلام بأنه من مرتين و ارسل مرتين الادل، في علم الادواء من للادواء والثانية في عالم الاجساد للاجساد قلاد معاشطة على على الله في كل من : العمالتين كمالاندم والانشارية إلى الله بقوله تعالى: وما أرسلنك الاكاتمة للناس

ه والانبياء والرسل وجميع امسهر وجميع العنقلمين والعناعرين ماخلون في كافة ا كلناس وكان مو داعيا بالاصالات جميع الرسل والانبياء عليهر السلار يدعون العلق ا كل المن عن تبعيت شيئطة وكانوا خلفاء ووفياء في الدحوة و في برط العليم»:

وكل آق التي الرسل الكراديها فاتها الصلت من نوية بهم.

فاقه شمس فعضل هد كواكيها يطهرن الوادها للناس في الطلد (محال عام العام الادم (١٣٤٣)

"مجرب كريم طبيا اصلو و والسلم كو مالم اردار ادر ارسات يم يي عالم مادد بالسل في يداكر ان كل طرف معود فريا يم كم آب في ان كو وحت دى ادر ربسانى فرمانى مكردوباره آب كوفي اور رسول بدايم ما مام جداد جداد من بجباب كرام والسس سال بوقائ في مايد اآب كو اخياه در سل يجم المسلام بريانتها و اور فريت حاصل ب كرآب كود و فد في اور ود فدرس منايا

میاریکل دفسعالم ارواح عی ارواح بر لیے واورد بری دفیر والم اجرام عی اجرام کے لیے۔

چنانچ آپ نے ان دونوں صالوں على الله تعالى كى طرف دعوت دى اوراس كى طرف راہنمائى فر مائی اوراس عوم دوت اور شول ولالت کی طرف اشاره ب،الشقعالی کے اس قول میں، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے دسول بنا کر پیجا جبکہ انبیا درسل اور تمام انتمی اور سجی الکے چیلے كافحة الناس ش واخل ين-(دوسرے انبیا ور ل بھی وافی اٹی اللہ تھ تو اس اسم مبارک کی آپ کے ساتھ تخصیص يس كيا حكمت بي واس كي جواب شي فرمايا) كدآب دراصل اور حقى دافي بين اور دوسر انبیاءرس علیم السلام آپ کی اجاع ش (اورآب سے فیض وفو اندعام س کرنے کے بعد ) تلوق کواللہ تعالی کی تو حیداورا حکام بر کار بند مونے کی وجوت دیے تھے اوراس وجوت عمل آپ کے طلفا واورنا ئب تے قصيدو برده ش المام يومير ك فرمايا: "اورجوجوآيات ومجوات كرك كرام تشريف لائة تووه صرف اور صرف آب كاور حقيقت على ال كوماصل موسة عظا" '' پس بینک نی الانبیاء کافیا اسل و کمال کے آفیاب نیم روز میں اور صفرات انبیا واس مرمنیرے متنفد ستاروں کی مائد ہیں جوتار یکوں (اوراس آفاب کے عالم فیب بی مجب مونے کامورت ش )ای سے ماصل کردہ انوار کولوگوں بر ظاہر کرتے تھے" (۱۹) امامطامدسدم تفي زبيدي شارح احياه العلوم قرمات ين: منية بعثنائب للمأن معين من شهر ويع الأول سنة أحدى والاربعين من عام الفيل فاقام بمكة ثلاث عشر سنة (جرابر أيما رللعلا مالنهما في جلدوم ٢٩١٣) "سيدعرب ومجم المعلم عرشريف ك اكتاليسوي سال عام الغيل من روح الاول كى

#### آخة من كاكوموت و يعرف كيهو مكركوم من جومه ال يام بيذي بدب اور مكل قول زياده شجور بي بيندوس ال اودن سال كرقول مي جي اور مديد marfat.com Marfat.com

lognosytation-totallaption/blast worksistemistemiteophantsactubetrala "quallaphanksistemiteithekhisak

all It Is a ministration the material and as a man south in It agreed for a blood of the aster as a month in the It agreed of a find a state in the committee of the contract of the contract

marfat.com

Marfat.com

256 باب ينجم

حاليس سال بعداعطائے نبوت کے متعلق شبہات کا ازالہ

يبلاشبه: (نبوت عيى عليه السلام عصاستدلال) حفرت ميلى عليه السلام يحين سے تي تھے توسيد الانبياء و الفائم كا بھين سے نبي ہونا

بطريق اولى تابت موكا\_

نی تحتیم کافیا کو اقا دولادت سے بی ٹی مائے والے معرات کی بدیری اہم دلیل ہے كمعرت يك عليدالسلام آغازولاوت على اورشرخواركى كمالم على اعلان فرماري بي

اني عبدالله آتائي الكتاب و جعلني نبيا (مريد: ٣٠)

يد فك ش الله تعالى كابتده مول اورالله تعالى في مجم كماب صطاكى باور جمع يى بتايا ہے۔

اور جارے آ قا وموٹی کافیان سے افغال بی او چرولالت افعال کے طور برآ ب کا آغاز ولا دت ، تى مونا بطريق اوفى تابت موجائ كا يصورت و يكر معرت مينى عليد السلام كو

آپ سے افضل مانالازم آجائے گا اور یہ بارگا وصطنوی کی بداد فی اور کتافی سے جو تفعاروا نہیں ہے۔ الجواب:

حفرت فيلى طيه السلام عصفرت موى طيه السلام أففل إي اور معرت ابراجيم عليدالسلام بحى الفضل جي وداللة الحس كا تفاضاد بال يحى سكي موكا كدان كو يجين سے في مانا جائے حالانکد کوئی صاحب علم اور ما لک وحق ووائش بي قول نيس كرسكا تو كيا حعرت عيلي عليه السلام كوان معرات رضيلت ويالازم فيس آئ كاوريدان كى بار كاواقدى مى بداد بى اور

marfat.com Marfat.com عمتا فی نیس موگ ؟ اور کیا تغیران کرام می عصرف محدرسول الله کانیم کی بادنی اور کمتا فی

عا تزنيس باقي جينة بحي بلندمر تبداورعالي مقام جول كياان كي بياد في اور كمتا في جائز اور رواب \_ نعوذ بالله من ذالك

(r) كاب عطا مو في كا ذكر يبل ب اور في منائ جان كا بعد عي توكيا کنا ب آپ کواس وقت ل چکی تھی اور پھیسوڑے ش آپ کے پاس موجود تھی اور آپ نے ان مة ضين كودكملا في تعى ياسنا في تعى \_ اكر معطوف عليه ش ماضى كاصيفدائ المسلم عنى مي تيس بياتو معطوف عن اصل سي روو إلى الموى كيوكرة على أول موسكات، بكد معطوف عليد عن معتقبل كعبداز بالعشادفة كمطود يرماخي كساتمة تبيركيا كمياجة كدارك إستنتبل عمايقني طور يرقوع يذيهون يرعيده وجاسة يسي كرقول بارى تعالىدد عى العدود على مكاسم اورمسلحت کارفر باہے ورشلازم آ جائے گا کیزول قر آن ہے می پہلے صور میں پھولکا جاچکا ہواور

قامت قائم ہو بھی مولید اجس قامت کے بارے ش کوئی خوف اور اعد يديس مونا جا ہے مالا كريلازم بديهى البطلان ب-

(٣) نيزقرل إرى تنالى ب فيسرا بوالدى كالمف فيساكى اور ممل عبارت بول سيخ كى : جده لمدى بوابو المنتى، جمي ال كرماته كوكارا ودحن بنايا لولازم آیگا کرآپ نے اس دوران دالدہ ماجدہ کے ساتھ نیکی اورا حسان کیا جبکہ ولادت شریف م دو تمن دن گزرے محے آو لا محالہ بہال بھی معنی کی ہوگا کہ مشتبل عمل جھے والدہ ما جدہ کے ساتھ برواحسان کرنے والا بنائے گا اور حاصی ونا فر ہا نیروار ڈیٹس بنائے گا باکسطیح اور فر ما نیروار

 (٣) نيزارثاد إدل تعالى ﴿ واوصائى بالصلولة والزكولة ما دمت حياً (مرمم: ٣١) الله الله الله على الدي عمر الي علاد اورد كوة كاجب تك ذعره ول-

تو كيا ولاوت كرماته عي آب كوفماز اور زكوة ادا كرف كا تعم مل جكا تما كونك اوصسانسے بحی ماضی کامیند ہے و معرضین کے ساتھ ہم کام ہونے سے بہلے اس ومیت اور تا کیدی بھم کا جُوت و تحقق ضروری تشم ا نیز مسا دھست بھی ماضی کا میند ہے ان تین دنوں کے عرصدحيات على آب اس بدفى اور مالى عبادت كرماته مكلف تغمرائ مح وور مح كياكونى مختلزة دى بيتليم كرسكاب كدآب ولادت كے بعد تبن دنوں بي نماز دں اور ذكوا 🖥 كے مكاف الحاصل جب ما قبل اور مابعد والمصيغ اسينا ماضي والمصفي عمر فيس بكد مستقبل زمانديس پیش آنے والی صورتحال کا ان بیس بیان ہے الاکالہ جعلنی دبیدا بیس می مستقبل بیس ماصل ہونے والے اعزاز واکرام کا بیان ہے اور چ تک میٹنی طور پر بیان مسب حاصل ہونا تھا اور کما ہے می عطا ہونی تھی اور نماز وزکوۃ کا بھم آپ پر اور آ کی امت پر لاگو ہونا تھا اس لئے ان امور کومیٹ مامنی کے ساتھ تعبیر کردیا حمیاتا کرتین وقوع پر دلالت یا فی جائے۔ تحقيق جواب اورحقيقت وحال كابيان: حغرت ميلى عليد السلام كى زبانى بياعلان اس وقت شى كرائے كى ايك خاص محكت تقى كرآب كى والده اجده يرتبت لكائي كى اورآب خود كى اس كى زوش آرب تقوق جس مولووكى

حفوت بی با الده با بعده می تهدا کام این فران بیاهان ال وقت بی کرائے کی ایک خاص محت کی کرائے کی ایک خاص محت کی ا کرائی دالده با بعده براه با وکر منصب نیدت و دربالت پر قائز بود نے کا دولائی کس طرح کر سکل القاد او والده با میں اگر کو یا فی کیون کرائے ہیں بود کر کیا ہے اللہ تباول کو محت کی اس الوال میں اس کو بار یا فی کیون کر اللہ بار ال

تخيفات 259

دن خاصوش سے اور جس طرح معول کے مطابق سیچ کلام کرنے کے قابل ہوتے ہیں آپ نے جس ۲۰ ای مدت شرکا کام کرنا کروٹ فرایا۔

چنانچام سیوفی علیدا ارتبات کے تشیر درمشور شرقر با کرائن ابی شیرمائن حاتم اورائن صبا کرنے تجابو کے واسط سے حضو سے موالشدی مجال مرقع الشاق تباس موال الشاق کے سب ما تک کلد عیسر نامید الایات التی تک کلد بھا حتی بالم مبلا العسبیان

ما تكلم عيسيٰ بعد الايات التي تكلم بها حتى بلغ مبلغ الصبيان (جلدچارم/12)

ای طرح تغییر قرطبی چی ہے:

روى ان عيسى عليه السلام انما تكلم بهذه الايات ثم عاد الى حالة

ا الاطفال متىٰ مشیٰ علیٰ عادة البشر الیٰ ان بلغ مبلغ الصبیبان فكان نطقه اظهار براء ة \* امه لا اند كان مدن يعتل في تلك العالة و هو كما يشطق الله تعالىٰ العواد يوم

امه لا اند کان مین پیمکل فی کنت ایساده و هو چه پیشوه امد میش میبودر بهود. القیامهٔ و لد پیشکل اید نام. تعظه و لا انه پیمبلی و مو این پوم او خهر و لو کان پدوم. نطقه و تسبیعه و وعظه و صلواته فی صفره مین وقت الولانة لکان مثله مسأ لا

يعكتمر وهذا كله يذل على فسأد القول الاول ويصرح بجهالة قاتلم

(تفسیو فرطبی جلدانس ۲) ''مردی ہے کرحفرت جیئی طبیالسلام نے صرف ان آیات کے سماتھ کل مغرمایا تھا تکر

عام بجيل والى حالت ير بوك اور عام بشرون كى حادث اور معمول كم مطابق عمل عيرارب تا تحديم سرك يولنزي مراور معاوك پنچنوان كاريكام فرمانا توكون كما تهام سے الي الى جان كى بمارت طابر كرنے كے ليے فائد كم آپ س حالت بھى حش كالى والے لوگوں تھى ہے

جان ان برامت طاہر ارتے کے لیے تھاند آرا پ ان حالت میں سی ان والے اولان میں ہے۔ مجھاد میں اس کی ما نئر ہے چھے الشرقائی تیا سے کے دن بندوں کے اصطاقو قدت کو پائی مطافر ا دستگا ادمیام موسول لائیں ہے کہا ہے اس کے بعد برسلے رہے ادر میں مقول ہے کہ آپ ایک

دن يا أيك ماه كي عمر عن نماز اداكر \_ ر ب ادراكران كا يول جال ادر تنج وتقد لس اور وهذا وتبلغ اورنماز کی ادا میکی مفری ادر شرخوارگی کے زماند ش آعاز ولادت سے بی جاری وائی تو بیامورکی ے بیشدہ کو کررہ محقہ تھے جلبذا برام مورت مال بہلے قول مین کھین سے نی ہونے دالے قول کے بطلان اور اس کے قائل کی جہالت کی تعری کرری ہے" الغرض يمال آب كا كلام كرناس حكمت كحقت تعاكمة ب ك والده ماجده في براوت بحى ثابت بوجائ ارزآب كى طبارت دامن اوريا كيزكى طينت بحى ثابت بوجائ اور عام تم ككام سي يعظيم مقعد كما حدماص فين بوسكا تعالبذا ماصل بوف والى كاب اورمنعب نبوت اورا بم تم كثرى احكام بحى بيان فرمائ اوراينا بحسمة خرو يركت مونا اورآ ما زولادت ے وفات اور قیامت کے دن بعث واحیار بھی سلامتی عی سلامتی کا مالک ہونا فاہر فرمایا جک خبیث جو ہراور تایا کے طینت والے لوگ ان کمالات اور خوب ترین اوصاف کے مالک نیس موكة اس سان كاحش كال والا مونادرامور كرحما أن يرمظل مونا محى لاز فين آتا جدما مكد ان کے پانسل حصول کے ساتھ موسوف اور متصف ہونا ضروری ہو۔ اس لے ملائے کرام کا اس عی اختاف ہے کہ حضرت میٹی علید السلام کونوت کے فی بعض معرات نے اگر چہ کین سے ق نبوت کا قول کیا ہے لین دوسرے معرات نے اس اخلاف كرت موعيمى مال كى مرض في ماع جائز كا قول كيا بداو يعن حدات في والس سال كامرش في مناع جائے يرامراد كيا اورائ أخرى قول كوستر علية رارويت موت والمعتمدات عليه السلام نبئ على رأس الايمين و عاش نبياً و رسولاگمائين سنة فلم يرفع آلا وهواين ماكة و عشرين سنة (تغيرجلالين وحاثى) " قائل احتاد اور لائق اهباري امر ب كدآب كوماليس سال كي حرص في ينايا كما marfat com

ن حدودات ۱۰ اور نیرین در سالت بکی حالت شدی آپ نے اس (۸۰) سال زشن میگر اور ساتو آس سے بعدا کید ۱۰ سوچی سال می کورش آپ کوآ سمان پر آ شامالا کیا''

الغرض: جب حصرت ميلي عايد السلام كريكين على اي يمانات عاف را بعال اورا تفاق على

جب حضر بیشته نیما میدالله سم میشین شیرای کا بنائے جائے ایما کا ادارا ما افال ایک میں بے بکد حسب معمول چاہیں سال کی محرش کی بنائے جائے والے آئے لیکورنے اور مثال اور میسیر وستد علیے قرار دیا کیا ہے جائے اس سے واللہ العمل سے طور مرجوب کریم انٹیا تھو آئی آئی اور اور دیا ہے ہی کی بنائے جائے کے جائے کہ کو سے پر استدال کی چیشت کیا ہوگی؟

(۵) علاوہ از کی جزوی امور عی واللہ انس کا مہارا لیا، درست بھی ہونا ، ورت ووئ باب پیدا ہو ہے آوان ہے افضل صوارت کوئی ہی باب پیدا ہونہ و الے بانا شروری ہونا چاہے۔ حضرت آ دھیا اسلام اس باب ورول کے لئے پیدا ہوئے آج جو حضرات ان ہے افضل بیران کا می بال باب کے بہتے پیراہو تشکیم کرنا شرودی ہونا چاہے۔ حضرت پیشی علیہ المسالم نے دومائی معلیہ کھولا ہوا تھا اور بھی کے مریفوں اور باوردا وائے حول کھٹا باب کرتے تھے فہری الا کسمہ والابو میں ماورد والد بھالی بھاکی آواد موضل کے شاہ کے باس می ہوجائے اور آپ ہاتھ پیر نے ہے تا مررسے آوا ہے شعش کی گئے سدورسے تو مریش ان کے ذریعے کا مام اس کر کیے تو کہاں ہے افضل حضرات کوان ہے تھی بادرومائی مطہم کھوانا دی تھا ہدا جزوی فعیارت بچاہیہ خورورے کے شاہری گال کی کھڑے دیا کہ بھر کھڑی کھڑی کھڑے کہا

کر نیدانوں کو کمتان اور ہے ادب اور شال و مثل اور کا فرقر اروپیا سراسر محکم اور میدوزوری ہے اور مجبول شریعت سے اوائل اور ایک ملی دیل ہے۔ \* (۲) قابل فروار مریسے کہ آگر جول متدل حضرت میسینی طبیہ السلام کو اس وقت

اجهام می آفاز ولادت سے نبوت ابت كرنا اوراس و تفقي عقيد و تعمر اليما اوراس سے اختلاف

marfat.com

كتاب بمي عطا مويكي تمي اور نبوت مجى تو اس طرح آب كالمين من رسول مونا ثابت ہوگیا کیونکہ جو نی صاحب کماب ہووہ رسول بھی ہوتا ہے خواہ پہلے نی کی کماب دوبارہ اس پر نازل کردی جائے یامتعقل ادرمخصوص کتاب ہو۔اور یہاں پرمشعقل اورمخصوص کتاب آپ کوعطا ک کی تی آب اس حالت شی رمول می بن میکی بول می جبکه نی کرم گذار کاب کا زول والیس یا تیزالیس سال کے بعدی ثابت کیا جا سکتا ہے قاہر ہے رسالت بھی ای وقت ہے نابت كى جائتى ہے تو بھر بھی علی طبیالسلام كى آب يرفضيات لازم آجا نيكى كيونكه مقام رسالت مقام نبوت محضد سافضل واعلى موتا بدخافهد وتدهد ولا تكن من الفافلين (٤) علاده ازي آپ کونيوت لي تو فورااعلان کرديا ادر جولوگ معزت مريم هفينه على السلام كے حق ميں بذخلي اور بد كماني اور فيب و غيره كيوبرے كنا مگار مورب تنصاور فلا راہ کواپنائے ہوئے تتے ان کی جارے کا سامان کردیا لیکن ٹی کرم گاٹھٹانے جالیس سال تک اس نبوت کواس طرح چمیائے دکھا کہاتھی الخواص ادر مقرب ترین حضرات پر بھی اس کا انکشاف نہ کیا اور کسی طرح کی را ہنمائی اور جداعت وارشاد کا سامان کسی کے لیے بھی نے فرمایا تو اس لحاظ ہے بحى معزت ميلى عليه السلام كي فعنيلت اور برتري لازم آجا ينكل اوراس ولالت ألعس كايهال ير اجراه متدل صاحب كوم ناكره جانيا-نیز معرت میلی علیدالسلام ف نوت طع عی اطلان فرمادیا تواس سے ب امرواضح طور برنابت بوجائيگا كه ني كونبوت مطة عي اوراس كادون واطمينان حاصل بوت ي اظمارا ورائحشاف كرنالازم اورضروري ب اوركتمان اوراخفاء تطعار وانيس بوقو مجرع صدوراز تك اور عرشريف كقريا ووتهائي حسرتك آب كا نبوت كوچميات وكهنا كيوكر جائز وهااعلان نبوت ورسالت بيس اس دلالة العص كو كيول طحو فانبيس ركها جاتا ، اگر حصول نبوت بيس اس كالحاظ ضروري بي تواعلان نبوت عن اس كالحاظ كول ضروري فين بلك عدم اعتبار لازم بي تو آخراس marfat com

263

تحقيقات

تفریق اورا منیازی سلوک کا جواز کیاہے؟ دور میں میں میں دور کا

(9) مريد يرآل دعرت عينى عليه السلام في عالم ارواح على وح وق و نبوت والے منصب برفائز ہونے اور اس شرف اور افراز کے ساتھ مشرف اور معزز ہونے کا رعوی نہیں فرمایا تھا بلک عالم اجسام میں جلوہ کری پر لخنے والی نبوت کی خبر دی تھی آو داللہ انعس کے طور پر ئي كرم تيكين ش جونوت ثابت كى جائے كى دو يھى كى عالم اجسام بي جلوه كرى ير حاصل ہونے والی نیوت ہوگی تدکرعالم ارواح میں ملنے والی نیوت کا تسلسل اور دوام اس کے ساتھ ثابت کیا جا سکے گا جبر متدل معرات کا تظرید میں ہے کہ وی نبوت دائم اور قائم تھی کیونکد نبوت كاحصول كے بعدز وال اورسل مونا جائز بيل ب، جبكراس طرز استدلال ين جساني نبوت ے حصول پر بظاہر استدلال کی محبائش ہوتو ہو پہلی نبوت کے تسلسل اور مداومت براس سے امتدلال کاکوئی دودیس ہوکتی جبکہ متعدل صاحب ( کسنسست نبهسناو آدم بهسن السووح والسجسسة) كو الى دليل بنائ موع إلى الواس نوت كالسل اوردوام يرحطرت يلى على اللام والياس والم عصاستدلال كاكوني ووثين موسكتي الأل ال ال وقد يرك التدير كوكد جب معرت صنى طيدالسلام سعصرت موى طيدالسلام بعى الضل اورمعرت ابرا بيمظيل طيرالسلام بعي أهل إلى اورده بالاقفاق عالم إجمام عي عاليس سال ك بعداس منصب بي فا تزفر مائ محيمة عالم اجمام والى ثبوت عن بيى بيدولالت أص جارى شهوكي توعالم ارواح والی نبیت کے دوام اور تشکسل جس اس کے اجراء اور اس کے ساتھ حمسک واستدلال کا جواز كيا موسكا ي

(۱۰) نیزهائ کلام نے تعریب نی طیال اسکار شاد ( جعلسی نیسا ) کو اور تی کوم می کلام کست نیسا و آدم بین الساء و الطین کوشتی عمی حاصل ہوئے والے منصب نیست کے معلی عمل بلے بھے حضرت بمر میرومی المد تعالی نے شرح مواقف عمل marfal com

اور حعرت علامه حبد العزيزير باردى عليه الرحمدة بيراس مي تقريح فرما في بياتو ان ي متعلق ان حضرات کا کیا فتو کی ہوگا؟ همارت يم چيش کررہے ہيں اور انتظار شي رہيں گے کہ ان پر جمی ال طرح كافوى مائة تاب يأنيل جيها كديم فريون براكا ياجار باب-علامة عبدالعزيز برحاروي فيتراس بي فرمايا: قال القاضى أبو يكر المتكلر كأن عيسى عليه السلام رسولا من حين الصبا لقوله في المهد وجعلتي نبياً واجيب يأنه كقوله عليه السلام كنت نبيا وأمم يين الماء والطين-(m-v) " قامنی ابو بر منظم نے کہا کہ حضرت میسٹی علیہ السلام بھین سے بی رسول تے کیونکہ انہوں نے مہدیش اعلان کردیا تھا کہ اللہ تعالی نے جھے نی بنایا ہے۔ جواب بیدیا کیا ہے کہ ان کا قول نی کریم الفیار کے قول کی حل ہے کہ میں ٹی تھا جیکہ آدم طبیالسلام یانی اور کیٹر کے درمیان يهال علامه يربادوي في حضرت على السلام كاعلان كو كنت نهيدواني مديث مباركد كے ساتھ تشبيدى ہے، حاشيش اس تشبيكى وجد يوں بيان كى تى اے: في انه تعبير عن المتحقق فيما يستقبل يزمان الماضي " وجهمثيل وتشبيد بيب كرز ماند مستقبل شي موجود و تحقق مون وال امركو مامني ز ماند (بردلال ن كرف والصيف كيماته )تبيركيا حمياب (اوريطريقة وبال افتياركياجاتاب جهال متعتل ش اس كاوجود وتحقق يقيني مو) ادر مرسد عليد الرحمان الى روكيل بيش كرت موع فرمايا: من البين ان ثبوت النبوة في مذة طويلة بلا دعوة ولاكلام مما لا يقول به عأقل (شرح مواقف ۲۹۷)

> marfat.com Marfat.com

معیدات "بیامرواخ بے کدهت دید وادر عرصہ بیرویتک کول ( متی کی اور مول بونے کے باوچرو) نسال کاوات دے ادریشاس کے متعلق کام می کرے کول همندان کا قال ٹیس بو

کے باوجود اندال فاور دو سے اور شاس کے سابق قام کا رسے ہوئی مسئل وہ و انتخاب اور این میں اس سر مسئل مقتب کے مصرت میں مالیا اساما میں کام کرنے کے بعد تکسی بولے اور بیام مسلم حقیقت ہے کہ حضرت میں مالیا اسلام ہے کام کرنے کے بعد تکسی بولے اور

یدامر مسلمہ حقیقت ہے کہ محرمت عیسیٰ علیہ السلام ہے کام کرنے کے بعد جس بو الے اور عام بچوں کی طرح معمول کے مطابق کلام کرنا خروح کیا جیے کہ تغییر قرطبی دغیرہ کے حوالہ ہے

جا بیت ایا چاہا ہے۔ آئے کا آخاز ولادت بٹس بیکام کرنا اوراس کے بعد شدگام کرنا اورشٹراز اور کرنا کے سے آئے کا آخاز ولادت بٹس بیکام کرنا اوراس کے بعد شدگام کرنا اورشٹراز اوا کرنا آئے۔ اورا کیے ماہ کی حمر بش کڑ بیا امور قل اول کیٹنی آئے ہے آتا قاز ولادت سے منصب نیرت پر فائز جونے والے قول کے فساد کی وکسل اوراس کے قائل اور مشتقد وستر فسک جہالت والٹملی کی برمان نامش اوردشل صادق بین۔

مطرخین)کادومراشہ: حدیث میادکد(کلت نہیا و آمد ہین الووح والبسس)وغیرہ سےاستوالل:

جب فی کرم 10 کا باار شادگرای ہے کہ" عمی اس وقت سے فی ہوں جبر آ دم طبہ اسلام در تاروج کے جن جی سے "

تر آپ کی نیوت کا دوام اور شلسل شلیم کرد کا لازم اور خروری ہوگا اور اس کا خلاف اساءت اور بے اولی ہوگا اور بیر مرف آیک مدیث ٹیمل ہے بکساس مضمون کی حصورا حادیث کئی احادیث اور کتب میرت عمل مردی جی لہذا ان کوشلیم کرنا اور ان کے معنی اور ملہم سے مطابق امتقادر کھانالزم اور خرودی ہے۔

#### marfat.com

266 الجواب و هو الموفق للصدق والصواب: كى مديث شريف اورآيت كريمه كا نابت الأصل بونا عليحده امرب اوراس كا ظاہری معنی اور مغبوم مراومونا علیحدہ امر بے لہذا آیات کر بریٹی تطعی الثبوت ہونے کے بادجود بوسكا بالمرئ عنى مراولينا جائزته ويصقول بارى تعالى به والسرحسان على العدف استوى ﴾ (ط:٥) اورقول بارى تمالى ﴿ لما يعلم الله الذين جاهدو ا منكم ﴾ (آل عمران ۱۳۲۶) مبلی آیت کے طاہری معنیٰ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا عرش مِ مسمَن ہوتا خابت جور باب صالا تکدوه مکان عمل محمکن ہونے سے یاک ب،دوسری آےت کر برے اللہ تعالی کے

علم ازلی کی ان لوگوں کے حق میں مستقرق ہوئے کی گنی لازم آری ہے جو قطعا باطل ہے اللہ تعالی کوتلوق ساری کا ازل تقسیلی علم ہاور بھی مقیدہ برق ہاں کا خلاف کفرومناات ہے۔ غارتی فرقد نے مولائے مرتعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ متاز عدامور کو ملے کرنے کے لیے ٹالٹی فیعلہ تبول کر لینے اور حضرت ابوموی اشعری اور معزت عروبن العاص رضي الشعنها كوثاك تسليم كرلينه يرآب كاس اقدام كوثرك يتعبيركيا اورآب كوشرك كفتو سكابدف بمنايا اوراسية وموئى يريطوروليل بيآيت وثي كى وان المعسك الدلسه ﴾ (الانعام: ٥٤) محم صرف الشرقعالي كري باورتم فيرالشكام مان المالهذاتم مثرك موكا ورياقدام شرك همراتو آب فرمايا (كلمة حق العديها الماطل) آيت كريدة برق ب محماس بوه وي كثيركيا كياب وه باطل ب الله تعالى في ميان يوى ك ودميان اختلاف فتم كرفي كيلياد شاوفرها وفابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ﴾ (التهاو:٣٥) أيك عماورة الث فاويم كقرابت دارول كي طرف معتمين كرواور ا یک تھم اور ٹالٹ ہوی کے قرابت وارول کی طرف ہے مقرر کرو جوا کی یا تیں من کران کے

ورمیان تصفید کرا کی اورا کے باہی نزاع اوراختلاف کا خاتمہ کریں۔ اگرمیاں بوری کے باہی marfat com

اخلاف کی صورت میں واقی فیصلہ کرانے اورائے تول کرنے سے شرک لاز م نیس آتا بلکہ عظم خداد ند تعالی ہے تو یہاں بزاروں بچوں کے ملیم ہونے اور سینکو وں مورتوں کے بیرہ ہونے کا معامله بياتواس من ميرا تالتي فيصله كرانا اورائي قبول كرنا كيوكرنا جائز اور كفروشرك موكا؟ خود نی کرم الطفار نے بیود کی بدعمدی بران کے خلاف کاروائی فرمائی اوران کا محاصره کرلیا تو انہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ثالث ماننے اور ان کے فیصلہ کو قبول کرنے کا وعدہ کیا تو حضورا کرم آنگیج کے ان کی اس پیشکش کو تجول کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذرضی الله عنہ کو تھم ہمی تشلیم کرالیا اور ان کے فیصلے کو تسلیم کر کے اس کے مطابق ان یہودیوں کے ساتھ سلوك فرمایا توجب الشكافرمان میال میوى كے اختلاف عمل بدے اورجب صاحب قرآن في كرم التفايم كالمل بحى يهيجة بمرياس القدام كوشرك قراردينه كاجوازكيا موسكتاب البداج آےت تم نے چش کی ہےوہ برق ہے لین اللہ تعالی کی مراد بیس تمی بوتم نے مجی اور برمطلب و

الغرض ضروري نيس ب كم بإدى المتعرض جومعنى آيت وصديث سي محمد ربامووه معنى ومنبوم اللدنتهافي اوراس كرسول مقبول والتأثيرك بال مراداورمطلوب يمي بولهذ ااسلاف كرام اور مقللان انام كى طرف اس معالمه شى محرح كرنا جائي كدواس بارے ش كيا ارشاد فرماتے ہیں، اورا محفرز دیاس کام سے الشقالی اور نی مرم لاکھاکی مراوکیا ہے؟

معرت في محق ني ايسيى ارشادفر ايا علاملات

مقعدتیں تفاجوتم نے اس آیت سے مرادلیا۔

(افعة المعابة جلداول ص

شمرح مواقف اور شدح شدح العقائد للنسفيء فيره كريحا ليانكي تظرنوا زبويج میں ان کے نظراعداز کرنے اور تا قائل تجول خبرانے کی وجدوجیم کیا ہے اور کیا اسکے خلاف وی زبان استعال كى جاسكتى ب جوك دار ب خلاف استعال كى كى ب ادراس كا استعال خرورى سجما marfat.com

268 حعرت فی عبدالی محدث و الوی سے بدائی محرم تافیکا کا محب صادق اور عاش صادق اوراحادیث رسول تلفیظ مراورا کے مطالب ومعانی تک رسائی حاصل کرنے والا اور ان جيها كوئى تحقق اس متحده بهتدستان شى نبيل گز دا تو ان كا ارشاد ي اس همن مين معطوم كريليته مب اورائے مطابق نظریہ اپنالیتے ہیں پہلے ووصدیثیں ملاحظہ فرمائیں پھرٹنے علیہ الرحمہ نے جوان کا مطلب اورا تكامنهوم مراوليا بوه معلوم قر ماوي، حفرت الوبريه عردى ب: قالوا متى وجبت لك النبوت يا رسول اللعنائية قال و أند يهن الروم (رواه الترمذي) ''محابر کرام میم افرخوان نے آپ سے دریافت کیا کہ نبوت کس وقت آپ کے لیے نابت بوئي الو آپ نے فرمايا كەنبوت مير ، ليے نابت بوئى درآ نحاليك آ دم عليد السلام روح اور جم کےدرمیان تھ" لینی ان کی تخلیق تا م نیس موئی تھی اور ان کی روح ان کے بدن مے متعلق نیس موئی تھی حضرت عرباض بن ساديدوشي الشدعنه أي محرم كالمخالب دوايت فرمات بي كرآب نے فرمایا: الى عندالله مكتوب عاتم النبين وان آدم لمنجد ل في طينته الحديث (رواه في شرح السنة) "ب فنك ش الله تعالى كم إل كهابوا بول فتم كر غوالاسلسانيا وكاكر مرب بعد كونى وفير بدائين كيامات كاجكرة ومطيد الملام كاري ش يرت موت عن ال حديث كالحصل وي ب جولوكول كي زيان زواس روايت marfat.com Marfat.com

كنت نبياً وآند بين الماءو الطين

کا اصل اور مغیوم ہے اور یعنی روایات بھی کسنت کی بھیا ہے ( کھیست) وارد ہے جس کا معنی یہ ہوگا کہ بھی الفرنسان کے بال پیٹیم اور ڈی آگھا ہوا ہوں ورآ ٹھی لیکہ آرم طیہ السلام آب کھی کے درمیان تھے بھی پیرا آئٹس کیے گئے تھے۔

ان احادیث کو طاحظہ فر مانے کے بعد اب شیخ محقق کا ذکر فرمودہ سوال وجواب طاحظہ

فرماوين:

ابنسحا سیگویند که از سبق نبوت آنمعضرت بعه مراد است اگر علم و تقدیم الهنی است نبوت همه انبیاه را شامل است واگر بالفعل است آن حود در دنیا عمواهدیمود. حوایش آنست که مراد اظهارِنبوت اوست تنگاه پیش از وجود عنصر ی و به در ملاککه وارو اج بمنانکه وارد شده است کتابت اسم شریف او بر عرض و آسمانها و قصورِ بهشت و غرفه هایی آن و بر سینه هایی حورالعین و بر برگهایی در هنان حنت و در حت طوین و برابر و ها و چشمهایی فرشگان .

(اشعة اللمات حلد جهارم ص ١٩٩)

سوال

س چگونگ سے موال کرتے ہیں کہ فی کوم کا گھا کی سبقت نبعت سے کیا مراد ہے؟ اگر الشرق الی محظم اور اس کی تقریباد و تقدار و تقدار و تقدار میں آپ کی نبوت کہ سبقت مراد ہے ( تو یقاط ہے) ) کیونکھ طم ان اور تقدام نفداد بھی شریب بمائی ہیں اور دوسپ کی نبدت کوشال اور مجلط ہے۔ اور اگر نبیت بالشول مراد ہے تو دو دیا ش آپ کو حاص ہو نی ترکیس آ اوم سے تالی حاصل ہو کیا تھی در

marfat.com

270

جواب:

اس اشکال کا جواب میہ ہے کہ اس سے مراد آپ کی نبوت کا اعلان وا ظمہار اور ملائکہ و ارواح کے درمیان اکی شھروا شاعت ہے تل اس کے کہ آپ عفری اور جسانی وجود کے ساتھ

موجود ہول جیے کردوایات سے تابت ہے کہآ ہے کا نام مبارک (اوروصف رسالت ) عرش اعظم

اور تمام آسانوں پر بہشت کے محلات اور بالاخانوں برحورالعین کے سینوں بر، جنت کے ورختوں کے پتول پر اور طوائی نام والے عظیم ورخت کے چول پر اور فرشتوں کے ابرد دل پر اور

آ تھول پرلکھاہوائے"

کویانداس وقت آپ کابالنعل نی ہونامراد ہے اور شیمن علم الی اور اس کے تضاوقدر می آب کا نی مونامراد ب، بالفعل نی او واقعی بعد على بنائے جائیں سے جب وجود عضرى ك

ساتھاورجسمانی مالت کے ساتھو نیاش جلوہ گروں مے لین اس وقت ش آپ کی آ مدآ مے تذكرے اور جرمے اور اس كى شبادات اور مرودے ديے معمود ين اوراعلانات اور شيرو اشاعت مقصود ہاور بیجاب علماء کا ہرکی طرف ہے ، کیونکداس کوم فا می توجیہ کے مقابل ذ كر فرما يا ب اور كويا على عن على مركاس برا جماع وانقاق باس لنة اكثر يا بعض كالفظ استعال نبیں کیالکین عرفا مکا قول نقل کرتے ہوئے بعض کا ذکر فرمایا ہے۔

جواب دوم: بعضے از عرفاء گفته اند که روح شریف وے تُکُلِّحٌ نبی بود در عالم ارواح که تربیت ارواح میکرد چنانکه دریرعالم بحسد شریف مربی احساد بود و به تحفيق ثابت شده است خلق ارواح قبل از احساد والله اعلم.

(العد المعات جلد جارم ١٩٩٥) Marfat.com



دے نکھ جہنانک گفت کست نہیا و آعد میں الدوج والبسد کو با کفت یا معدد نکھ مہاسا میں ما اسباب سعادت تو ابرائی تو پیش دعول تو در دائرہ و جود ہس بعکونه مہسل م مکلارم ترا بعد از و جود تو الشخال تو با عبادت ۔ بعد المجمعی تہارے وجود شرک ہے پہلے مطابع تک ہے ہے کہ اس المشمال ہے کہ میں اس وقت کی تھا بچہ حضرت آرم ملی الملام درح اور تحم کے بین تی سے کو ایک المشمال نے فرایا ا اے محم کا تھا ہم نے تھیاری سعادت کے امیاب جمیں مطا کردیے تھی اس کے کرتم وائر ووجود کمی دائل ہو 25 کہا رے موجود ہونے کے بعد اور جادر کا میں کمارت کی حضول ہونے کے بعد

حمیں کی و ظراعاد کریں مے و اس برسوال بدارد و است کا ان انجا معم السلام و الدانام

انسانوں کو جو چھوعطا کیا گیاتو وہ ان کے وجود معری تے بل عی اٹھا مقدراورنعیب بناویا کیا تھا تو آپ کی ان برفضیات عط کی کثرت اورفراوانی کے لحاظ ہے تو ہو عمق ے : کدان ہے سلے ملنے کے لیا ظ ہے۔ جواب: حوابش آنکه میگویند که نبوت آنحضرت و کمالات وے نکی در عالم ارواح ظاهر كرده بود ندو ارواح انبياء لزال استفاده كردند جنانكه فرمود كلت نهها الحديث و نبوت انبياء ديگر درعلم اللهي بود نه در حارج\_ (مارج المديد تجلداول ص ١٠) اس کے جواب میں علائے کرام اور اکا برین المت فرماتے میں کہ استحضرت اللائم کی نوت اورد يكركمالات عالم ارواح عى ظاهر كروئ كئ اورانيا عليم السلام كى روس آب كى روح الدى ساستفاده كرتم في يسي كرآب كارشاد كراى ب كست نهداد آهديدن السروح والبعدد اورد وسر الماتيا وليجم السلام كي تبوت علم الحي ش تقى خارج اور طاير ش تين تقى -في محقق رحمالله تعالى آب كوعالم ارواح من بالفعل في مان ك باوجود اورارواح انبیا ملیم السلام کے آپ سے استفادہ کرنے اور فیوش دفوا کد حاصل کرنے کا عقیدہ رکھے کے بادجود اوراس نوت كےسلب بوئے يازائل بوئے كا مقيده ركھ بغير وجود عفرى اورجسانى

با دیمرد ادواس نیرت کے سلب ہوئے یا زائل ہوئے کا حقیدہ رکے انٹیر و جیرومفری اور جسائی وجود کے لخاظ سے مالیسے میں کہ بعدا کہا گائے گئی ہونا تشکیم کرتے ہیں آواد الا الم ادوار ک کی نیزت اور مالم ایسل مکی نیزت بھی فرق کرنا شروری ہے۔ صحید: (۲)

کی کرتی شریک میں کا انتظام ان کا انتظام میں میں میں اور ہوار Marfat.com

اس كا بالنعل حصول عليمده امر ب بيس كريغيران كرام عليم السلام كونيوت عطاكر ف كي تقريراور قضاء عالم ارواح بلكدازل بش البت بي يكن على طور يراس كاحصول اوروصول عالم اجسام ش بزاروں سال بعد یایا <sup>عم</sup>یا اوراس کا اظهاراوراعلان بعد میں یایا <sup>ع</sup>میالہذا ک<mark>ہلی نبوت عثداللہ نبوت</mark> ب ند كرعند الخلق اوردوسرى نبوت عند الحلق بعى ب-الشقالي نے انباء علیم السلام سے فی مرم فائل کے لیے عبدلیا کہ جب می حمیس

كمّاب ومحمت عطاكرول بُرزَّها له مرياس بيجيوب تشريف لائي الوحمبين ضرور بالعروران ير ا کیان لانا ہوگا اوران کی امداد واعانت کرنا ہوگی تو اس عہد و بیان کے دوران جن حضرات کواللہ تعالى نے بتح قرمایا تفاائیس سنتیل میں عالم اجسام کے اعدر ظاہر ہونے پرایے متعلق الله تعالی کا

ارادہ اور اس کا فیصلہ میں معلوم موچ کا اور استے نبی بنائے جائے کاعلم آچکا لیکن فی محقق طب الرحد كي تفريح كے مطابق وہ بالغمل في تين مقے لبدا انابت ہوكيا كر تي بنائے جانے كاعلم عليحده امر بادر النسل في موناطيحده امر بلدا في كرم كالمامر شريف كابتداني دهد على ايد في

بنائے جانے کاعلم رکھتے ہوں بیکل کلام یا موضوع بحث بیں ہے بحث ادر کلام ملی طور پر اور الفول منعب نوت كم ما لك مون اور فريعز تيلغ كى اوا يكى كا مكلف مون على ب-

نيزج وحفرات آيت يثاق ش النبيين كالقظ وكيدكران سب انبيا عليم السلام كوعالم ارواح ش بالنطل في مانح وي ان كو يمي وجنا جا ي كداسلاف ك سوج كيا ب اوران كي سوج كيا بوه كس شابراه يكافرن إي اوريك راه يوي

ببین تفاوت راه از کجا ست تا بکجا نی کرم و الدار ان اکام ین کی اصر معابت کے مطابق ادواح انمیا علیم السلام کے لیے

عالم ارواح من بالفعل في تقاتو دومرے حفرات كس كے ليے بالفعل في تقي كياو و بحى آب ك لي ني تع انوذ بالله تعالى كوكدامتول كاردار ك لي نبوت ابت كى جائر آب کے حق میں اپنی امت کے ارواح کے لیے میلے نبوت مانالازی تمی تو لا محالہ استوں کے ارواح کے لحاظ سے نبوت بالنعل ثابت كريكا جب كوئى جواز نبيس تو و واس دليس ميں قطعا بالنعل نى نېيىن ئىقەپ ببركف تارا واسط ايسيد مجتدين عب بنهيل علوم وفون، محاورات عرب، حقیقت و باز ، صرح کو کنایه تشییه و تمثیل اور شال و نظیر وغیره ش فرق کا ذره مجرعلم نیم ہے۔ان کی ساری علیت کا دارد مداری سائی باتوں پر ہے، مطالعداد کتب بنی سے ان کا دور کا بھی داسطہ نیں، نداکا برک کتبے می ندان کے نظریات کاعلم اور (بایں همه همچوں مادیگ نیست) کابلندیا تک دوے محی رکھتے ہیں۔ تيسراشيه: دونيوتس اوردورسالتين: اس سلسط عي معاعرين جو فلوك وشبهات بيش كرت بين ان على سے ايك ايم ترين شبرجوان کی نظر ش ایک لا یکل مقده ب،برب کرکیانی کریم التخیاد دوفد نی بنائے محے اور کیا آب ودود فعدا لگ الگ نیوت عطا کی گئ ؟ اورا گرآب کوچالیس سال کے بعد نبوت دی گئ تو پکی نوت جوعالم ارواح مين وي كي حي وه كهال كي؟ آييج إس كاميائزه ليت بين: حضرت في كارشاد \_ آخضرت ولي في كي عالم ارواح من بالغل نوت ثابت موكن اورجس طرح في في مصف از عرفاء قرمايا توان معرات كي زباني محى عالم ارواح يس آپ کا بالغعل نی ہونا تا بت ہوگیا۔اورعالم اجباد ش بھی تمام انبیاء کے بعد آپ کویہ منصب عطا فرمایا میا اورآپ پرسلسلہ انبیاء لیم السلام کوشم فرمایا کمیا تو لا محالد آپ کے لیے دو نوتس اور

رسالتیں ماننا ضروری تغیر ااور دیاوالی نبوت کو عالم ارواح والی نبوت کا عین تغیر انا اوراس کواس کا

شلسل اور دوام تغیرا نا قطعاً درست نیس ب\_ بلکه دو علیمه و نیرت ورسالت ب اور بیعالم اجسام والی علیمه وب

امام علامد یکی علیدالرحد فرماتے ہیں:

"وونبوتي اوزر سالتين تسليم كرنے سے ہم يرود حديثوں كا جوهيتي معنى تخلى موچكا تعاوه ظاہراورواضح موركيا ب- ملى مديث ( بعثت الى الداس كافة) كم متعلق بم كى كمان كرتے تح كرآب كي ظهورك ذماند سي قيامت تك آب سباوكون كالمرف مبوث إل وابهم ير فلابر ہوگیا کہ اس مدیث شی اول تا آخرتمام انسان مرادیں ( کیونکہ جب سارے انہا علیم السلام) کے لیے آپ عالم ارداح میں تی تھے اوان کے استی بھی آپ کے استی تغمرے اگر جہ بالواسط كل) - دومرى مديث كنت نبياد آدم بين الروح والبسدجس كامطلب وعليهم بم بيجمة تت كرآب كى نوت علم الى كے لاكات بيكن اب واضح مواب كرياس برزائدامر باورهيقت يب كرآب كوعالم إرواح اور والم ورش يمى نى بنايا كم إن اجراب سارواح انبياه اوران كرنسمات اور جوابر جسميه استفاده كرتے محرود باره آپ كوني اور دسول بنايا كيا مالم اجدام على جكية ب ما ليس سال كى عمر شريف كو في مجد قيرة آب كا درسر انجيا ووسل مليم السلام سے اخبازي شان بي بے كرآب وومرتبدرسول بنائے كئے كمكل وفعد عالم ارواح ش ارواح کے لیےاوردوسری دفعہ عالم اجسام عی اجسام کے لیے"

وان کے بیماوردوسری دفعہ عام اصل عمارت ملاحقہ ہو:

و انه نبن في عالم الاواء والذر (الي'الاد بين و ايسل النما في عالم الاجساد بعد بلوخه اي عين سعة من عمرة فامتلا عن الانبياء والرسل بانه ثين مراتين و ايسل مراتين الادلي في عالم الادواء للادواء والماقية في عالم الاجسانلاجساد (ماراتيم/اعالفياني) الإدارات (ماراتيم/اعالفياني) بلادل مرات (ماراتيم/اعالفياني)

marfat.com

قائل خورامريه ب الحروثة ي اورجسماني نبوت عالم ارواح والى روحاني نبوت كاووام اورتسلسل ہوتی تو وو نیوتوں اور رسالتوں ہے تعبیر کرنے کا کیامطلب ہوسکیا تھا؟ نیز جالیس سال ک عمر شریف کو پینینے کے بعددوسری نبوت اور رسالت کے عطا کے جانے کا کیا مطلب ہوسکا تھا ؟ جبكده و بزارون بكدلا كمون سال يمليد ماصل مو يكي تعي-لبذابيام حقيقت وابتداور سلمامور كقبل سے بكدروح مجرداوروح متعلق بالبدن كامعالمه جدا جداب عالم ارواح عن استقاده كرنحوالي يحى ياك نوارني روص اورافاوه كرنے والى بھى ياك ترين اورائتها كى نورانى دوح اقدى جوكھانے يہينے اورشادى بيا آلى وغارت وفيره وفيرو عمزه وبروجن كاكام صرف اورصرف ولسبه بحمدت و نقدس لك 4 بجد يهال حلال وحرام اورياك بليداورجائز وناجائز اورفرائنش واجبات ادرتحرمات ومحروبات اورجزا دس ااور صدود وقصاص اورتعزیرات کے معالمات در پیش ہوئے تھے لہذا بہاں کی شریعت اور نوت اور باورو بال كي شريعت اور نوت اورب فعامل حق العامل-و ہاں پر ٹی محرم کا فیل کھا ورارواح انہا علیم السلام کے سلیے واسطانہ فیض میں اوراللہ تعالى سے فيوش و بركات اور احكام عبادت ورياضت وصول كرك طائكم اور انجياء كى ارواح كو بہناتے تے بیے کہان کے لیے ٹی ہونے کالازی قاضا ہے۔ جبکہ عالم اجسام میں جرئیل امین

ماید السام الفرقعاتی سے ادعام حاص کر کے تی کوم کا گھڑ کھٹے کے دیے تی کہ دیشوکر کے داشو کرنے کا طریقہ قابا یا فراز دیا ہے کہ فار دی سے کا طریقہ قابا داددان ماست فریا کر ادام ساکا طریقہ تعلیم فریاد و فروہ نو کھڑ ایسام مشلم کے اپنے جارہ تھیں ہے کہ عالم ادوان والی نیدت اور ہے اور عالم بازمار والی نیدت اور ہے۔ ایم سریمن موال:

#### کیان مجملان دید کی گل ای او کا گل تھی کے کہ عالم اوران میں مجبی کی ہیں۔ marfat.com Marfat.com

جرئل این علیہ السلام آپ پر دق لاتے تھے اوران کے دقی لاتے ہے جی آپ کو وہال کی عبادت وریاضت کا حرفت عاصل ہوتی تھی۔

کیادل اقدس کا پیچین ہے بیدار ہونا پیچین ہے ہی بانغول ٹی ہونے کی دلیل ہے؟ بعض لوگوں نے ایک اور طرز پراستر ال الرف بایا کہ:

می کریم تا گیا نے بھرا داہب کے اس سوال کر آپ کی فیٹر کی کیفیت کیاہے کے جواب شم آپ نے فرایا ( تعداد عددی والا بعداد قلمی ) میری آبھیں سوآل میں میراوال فیل سوا۔

اب: (۱) تمام انبيا پيلېم السلام کې پانعوم اود**اده کرم کافخا**م کې بالخشوص شان بيرسې:

ظواهرهم بشرية و بواطنهم ملكية

"ان کے ظاہر بھری حالت بھی ہوتے ہیں اور ہائی کی حالت بھی ہوتے ہیں'' کیدکہ وہ اللہ تھا کی اور طائک ہے لیوش حاصل کرتے ہیں اور انسانوں کو وہ لیوش پہنچاتے ہیں? ہی تا سا در اور سم کالازی تقاضا ہے کید دول مگرف مناسب ہو مانورانے اور مکل صفاحہ ہوں تاکہ طاکھ اور اللہ تعالی ہے دیا وصلتی تاتم ہوسکے اور استشاف اور استشاف وہ معاجہ واستھماد چھا ہوسکے اور انبانے اور بشریعے کی شروری ہوتے ہے اکر انسانوں کے

278 لے افا وہ اور افاضمکن ہوسکے اور ذات باری تعالی سونے اور او جھنے سے پاک ہے ﴿ لا تاعدُه سنةولانوم ك اورطائك مح الى عضره اورمرايل ويسبحون الليل والنهار كالهذانياء علیم السلام کا باطن اور قلب اقدس فورانی ہونے کی ویہ سے نیندے منز و دمبر ابونا ضروری ہے چونکده پیدای اس اہم مقصد کے لیے ہوتے ہیں اوان کی فطرت اور باطن پیدائی طور براس اتمیازی ادرانفرادی شان اورصلاحیت واستعداد برشتمل ہوتا ہے جس سے نبوت بالقو ۃ تو تا بت ہوسکتی ہے بالنعل نبوت کا مختلق اور ثبوت لا زمنیس آتا جبکم کل نزاع بالنعل نبوت ہے۔ (۲) اگران مجتمة حطرات کوای دمی فی پراصرار موتو پرتمام انبیاه علیم السلام میں ی بھین سے بانعل نیوت سلیم کرلیں ایک لاکھ چوشی بڑار یا دولا کھ چیس بڑار یا کم دیش معزات انبياه ش بيطامت موجود مواور يمين ب موجود مو گرنيت بالنسل يمين ب صرف تين معزات ش ابت كى جائد ومرول عن ما ليس مال كر بعد ابت و قرار الفرق كاكيابواز ؟ عقلاء كنزديك ايك جكه وليل يائي جائة اور دمويٰ نه يايا جائة تواس كو دليل كهنا تطعادرست نيس موتا، جرما تيك الك ويوس بزاريادولاك يويس بزاريا ما ليس بزارها الت ش سے صرف تین مقامات بیں وجوے کے تحقق کو منتازم ہو ( دو بھی زعم مندل کے لمانا ہے ) اور باتی مقامات شن وموے کے محق کا وہم کمان بھی ند کیا جائے تو ایسی ولیل کوکوئی حظمندانسان ولیل کیے کوسکا ہے؟ اور اس سے کوئی ایا عقید و کیے تابت کیا جاسکا ہے جس عمل اختلاف كرنے والے كوشال مطل اور كافر تك كے فتو كاس سے لواز ا جا تھے؟ لہذ احتیقت بدے كه ني ہونے کے لیےدل کا بیدار ہونالازم اور ضروری بے لیکن اس کا بیمطلب نیس کرجب ہےدل ک

ہوے کے بین انام بیدارہ وہ الا اور اور خوروی ہے جین ان کا پید مطاب تکن کہ جب سے ول کا بیداری حاصل او جائے جب با بشمل تبدیت حاصل ہوجائے قتاصل جق النامل۔ تیجرا درا ہب کے آپ کو تی کمیتے ہے استو لال:

كالجراراعب آب المنظم الويرسال كامر ثريف من بانعل في تليم كيا قا؟ marfat.com

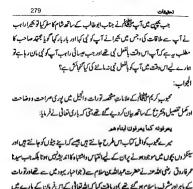

سينكرون بيك شي موجود موت بران ك ليوالتهاس واشتباه كاعديد نين موتا بكد جب سيدنا عمرفاروق رضی الله عدے حطرت عبدالله تن سلام سے (جواحبار يبودش سے تصاور آورات

کے ماہراورمشرف باسلام ہو مجے تھے )ور یافت کیا کراند تعالی کے اس فرمان کے بارے ش تماداكيا خيال بي والبول في جواب يس كها مسى مار يدون كم تعلق كى درى ميلو س

فك وشيه وسكاب حثل مارى يوى في خيانت كى موادروه حرام زاده موريكن ني مرم كالفاك متعلق کی طرح بھی فک وشربیس بوسکا۔ اور محرین يبود ونساري كے متعلق بارى تعالى نے

جحدوا بها و استيقنتهم انفسهم آپ كے متعلق نازل شده آيات اور بيان فرموده علامات كا بظاہر انہوں في الكاركيا لیکن ان کے نفوس اور قلوب کوان کے برحل ہونے کا بقین ہے۔

لہذا ان عی طامات اور امارات کی رو سے بھیرا راہب کو بھی تیلی ہوگئی کہ بیرونی پینجیر ۔ marfat.com

## Marfat.com

فرمايا:

تحقیقات المواد المستحد المستحد المستحد المستحدال جميد المستحدال ا

سنب دو کہ ان بھی مشکل سے تھیل ہے شاہری مشہلی مراوٹیں سے ممک کر حقول کو آئر کرنے ہو اسکا مال واسم ب قائل آفود یا ہے عمراد ہے کہ جانگی ذھرے ہادد آئے مثل کر آئل ہونے واللہ ہے بھی مراود ہوگا ہی طرح کا فوج محنون انسان اس آئے سے کریے ہے چھی مجھوسکا کرتے ہیں کہ جنگی کی صالت شمل مال والہمی کردد واللہ مجمال کے کارچ پیلے تجمیر ہے اور اب بائے ہوکر صالت شیمی ہے ہا ہرا تھے۔ شمل مال والہمی کردد واللہ مجمال کے کارچ پیلے تجمیر ہے اور اب بائے ہوکر صالت شیمی ہے ہا ہرا تھے۔

اصطلا ترامزد بر متگاه موری که عبدی باشدهٔ و تا در مبدای باعتبدار ماید و با تعدار ماید و با تعدار ماید ایسال می تمبر کرسته میرار است که مورد که مورد به ماید ماید ماید کان سے تمبر کرسته میرار سال می است از موسوف کرد یا گیا آپ که مورد که میران میران میران ماید ماه در مدرس کا میکان و کاه دران میران می مام بیرار -ب کرم انگام نیس حورت ایدکر و حزب میراد و حزب حیران میران انتشام کی میرت

عمامه بهاز برخ صادرا بهای كاش مطاكباتوه وقتى برقس كرند كادراس برارده طارى وكم او آب ترقیقان فراید:

یں ان کوان کے اموال مونب دو۔

marfat.com Marfat.com

المراجعة على المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المستحد المراجعة المراجعة

of the state of the party of the state of th

به باره سال کی عمر ش آپ کا سفر شام تھا جو جناب ابو طالب کی معیت میں تھا اور حضرت صدیق منی الله عزماتی تین تحیاس کے بعد میں سال کی عمر شریف میں آپ نے ثام کا سنرا ختیار فربایا صدیق اکبر منی الشدهند ما تعدیقی و بحیرا راهب سے لیے آپ ہیری کے ایک درخت کے نیچ تشریف فرمارے اواس نے آپ کے حفاق دریاف کیا تو حضرت مدیق نے كماكر و ي بن عبدالله بن عبدالمطلب بي اواس نے كما: ایس مرد بنحلا سوگند پیغمبر است زیرا که درخبرآمده است که ننشیند در سایه این درخت بعد ازعیسی مگر محمد) " فيخص خدا كي هم يغيرب كيونك ادل روايات اورا خبار شي واردب كداس درخت ك سائ ش يسى عليد السلام ك بعد كوئي تيس بيشي الوائد مي المنازك" پس افتاد در قلب ایی بکر تصلیق آنحضرت و جوں مبعوث شد اتباع که د او را۔ " بحيرا كا كلام ك كر حضرت صديق رضي الله عنه كے دل ميں آنخضرت كالفيا كے ني بونے كاتقىدىتى بىدا بوكى اورجب آب مبوث بوئ و عفرت مدين في آب كا اجاع كى" بحيراراب ك معلق في المن فراً تين: بس ايسمان آورد يحيرا بالحضرت و تصديق نمود و اقرار كرد به نبوت اے ،بس وے یکے ازاں کسا نیست که ایمان أوردند بانحضرت مُلِح پیش از نبوت مثل حبيب نحاد " پس بحرا آ تخضرت کا ایمان لے آیا اور آب کے برحق نبی ہونے کی تعدیق کی اورآپ کی نبوت کا اقرار کیالبذاوہ مجی ان اوگوں میں ہے ہج آپ کی نبوت سے پہلے آپ پر ایمان لائے جیے صبیب نحار وغیرہ"

#### marfat.com Marfat.com

تعطیقت این منز داورای هم تراس محاب کرام ش شیخ ارکیا ہے آئی پرتیم وکرتے ہوئے از علی مختل نے قربایا: ایس مبنسی است برآن قول که معتبر در تعریف صحابی وویت است اکر . بحد پیش از نبوت باشد و معتبار حلاف آنست و بر این تقدیم ووقت بن نوفل افرب باشد باطلاق اسم صحابی که در مبادی نبوت بود و تحقیق اس در مقام دیگر

''ان کا پیروی اس تول پرشی ہے کہ محانی کی تعریف شم صرف اس امر کا اختیار ہے کہ

(ry)

موجد کی ش ایسی روایات کو ادار تطعید کے طور پر چی کرنا اور آغاز والا دت سے بالنسل نبوت طابت کرنا کسی حکمتر آدگی کا کام جمیس بوسکتا ہے جا نکے ان کی بنیاد بنا کر دوسر سے لوگوں کو جو اگنے

### دهوی مے مثل شدہ میں مدالت اور کمراہی وغیرہ سے کو توں سے اور اپنے آپ کو تشکی marfat.com Marfat.com

284 كل اورجم يرخر دودانا في مجماحات \_ اعا فدالله عن ذالك \_ (r) نیز بحیراراہب کی ملاقات تو عمر شریف کے بار ہویں سال یا بیمویں سال

ٹا بت ہے تو اس دوران یانغول تی ہوٹا آپ کے لیے کو تکر ٹابت ہوسکا ہے جبکے زول دمی کا پہلا مرحلہ سیح خواب تنے اور ان کا دورانی مشہور قبل کے مطابق تیے ماہ تھا حالانکداس میں میمی آپ کا

فيخ محقق عليه الرحمه فرماتي بين:

منصب نبوت يرفا ئز ہونامختف فيہ ہے۔

بىلانكە علماء وحى را مراتب عليده ذكر كرده انداول رۇياتى صالحه جنانكه در حديث عائشه رضى الله عنها آمده أول مايدى، به رسول طب من الوحي الرؤية الصالحة (تـا)و در كتب واقع شده كه آن شش ماه بود و در نبوت اين مدت سیعن است \_ (هاج المنوة جلدودم ص٢٥)

"معلوم کرلوک علاے کرام نے وقی کے کئی مراتب و درجات ذکر کیے ہیں۔ بہلامرتبہ

ي خوابول والا ب مي كد حضرت صديقة رضى الله عنها كى حديث على وارد ب كداقهام وفي على ے جس امر کے ساتھ نی کرم گانگا کر ایٹھاء کی گئی دور دیائے صالی میں اور کتب (میرت وفیر و) میں تقرئ كردى كى بكان كامت جماة في ادراس مرمث آب كانوت شر الخلف اقوال إل (m) بلكر حضرت ورقد بن لوفل كرياس معالم كالعين كا حضرت فد يجروضي الله عنها كى معيت عمر آخريف لي جانا اورعار حراش وي آمدودا قداور والسواء باسسم وبك اللدى حلق ﴾ الآية كزول كاطلاع ديناصول نوت عيل تعالى بعد ص ١١٧ ك

متعلق اى في الهندكات ويد كتالمصطف الكريد في الهندكاتكريمعلوم كرين: بس گفت ورقه چه بيني تو يامحمد پس فرمود أنحضرت نيخ أنجه مبديد و خبر داد از حال حود پس گفت ورقه اين ناموس است كه برموسي عليه

#### marfat.com Marfat.com

تحييات 285

السيلام نبازل ميشند بشبارت بياد ترال محمد تنطيح كه تو دسول معلق - گواهى مهده مك تو آن بيغهبرى كه عيسى عليه السيلام بشبارت داد كه دسولي بعد از من مهدوت شواهد شد كه نام او احمد است (تا) پس دير شد كه ورقه وفات يافت

المعرف ورقد نے فی کرم کالجائے وریافت کیا کر جہیں کیانھر آتا ہے تو آپ جو کھ ویسے نے دومیان فرمادیا اورا فی حالت ویکیف سے اس کو آگا واکیا تو معرف ورقد نے کہا کہ ہے

وہ موس اور شیخ بخریں دینے والا ہے بود حضرت موی طیب المسال مریدا زل ہوتا تھا آپ کے لیے مڑد واور بشارت ہوا ہے گئے آگا کھی کم تم مرس خدا ہو، شی کوائی دینا ہوں کرتم وی تینی ہوتوش کے متعلق حضرت میں طالب المسال نے بشارت وی مجمی کم تصرت دو تھ تو سوایک رسول تشویف لا میں جمن کا م نا کی احمد ہوگا ( تا ) میں بہت درے ہوئی کم حضرت وو تہ قوت ہو گئے اور ٹی کرنے کہ الحیاتی کم ر

والوں میں سے جین کین انہوں نے آپ کا زائد تیزید تھیں پایا" مقیم مورٹ کے زدیک آگر سورہ علق کی ابتدائی آباے کے زول کا زبانہ پانے والے اور آپ سے شرک طاقات حاصل کرنے والے اور آپ سے براہ واست آبات شنخ والے نے فیر سرکز اور فیر بالد کا سردواز صادات شند اور شرک کا کا دوائی کا تی آتو تجے اراحہ سے

اورآپ سے شرف طاقات حاصل کرنے والے اورآپ سے بمادراست آیات سنے والے ا نمیت کاز ایڈنٹس پایا بلکہ سے دوران سیادیات نیست اور تمہیری کا روانی کا تھا تر تکیرا راصب سے طاقات کا دور بالنسل نیست کا دور کیے ہوگیا؟ فاعتبود عیا ادلی الباب (۵) سر ایک روان کے اور ایسان از کا موالے آ آ کے دلات کا کسے تک کی سیار آ

(۵) را آپ بالمان لائے اصلاق آپ دلاوت باک ہے کی پہلے آپ پالمان لائعد کے المان لاتے دے ہیں اور فعدات حاصل کرتے رہے ہیں۔ تی بادشاء نے همره مین کم بادگی دکی اور استداد کے سرکان میں کا سے کا نات تیار کے جو تی کرم تالیخ ہم معرد میسک بنوادگی دکھی اور سے کشتی میں استداد کے سکانات تیار کے جو تی کرم تالیخ ہم

کے دار جرت کی علامات و کم کروہاں قیام مرمعر تھے اور اس کے ساتھ جانے سے اٹھاری ہو گئے اورکہا کہان کی راہول میں آتھول کے فرش بچھائے پیٹے دہیں محک نصیب جاگا اور مقدر کا ستارا جیکا تو دیدارنصیب ہوجائے گا ورنہ پروز قیامت ان کا داکن رحمت قیام کے وفن کریں گے ہم نے آپ کے شوق دیدار پس آئٹسیس فرش راہ کئے ساری زندگی گز اردی آج ہمیں اپنے سامہ رحت میں جگدعطافر مائے اور جمیں اسے غلامول میں شامل فرما لیجے۔ اور تج نے ایک مکان آب کے لیے بھی بنوایا تا کدوہ مجوب تشریف لا کی آواس میں قیام پذیم ہوں۔اور بزے عالم کو ائی طرف ے بیع یفر کھ کردیا درآپ کوش کرنے کی وصت کی جسمیں اسے ایمان لانے اور اطاعت بجالائے کاعبد کرتے ہوئے عرض کیا تھا: شهبرت عبلي اصميدانيه وسول من الله يباري النسم فسلبوم باعسميري السي عسمسرة السكشيت وزيسرا لسه وايسن عبعر " بيس اس كى گواعى ويتا مون كدا حريجتني التينية الشيقاني كرسول بين اوريا كيزه نسب والے ہیں اگر میری عمران کی تشریف آوری تک لمبی موکی تو عن (حکومت کے فشے میں دوردور نبيس رمول كابلك )ان كاوزيراورخادم خاص رمول كا"

مالآکدی بیرت برارت بیلی بیلی بیسی با سیمال همی بی شاه محقور لرا میلی بیسی برا محمد عصورت عنصری بدو و طهور مورت عنصری آن محمد بندا و جود و طهور مورت عنصری آن منسخت بندا و غیره بلک عصوصیات باشندام بحبست تمام رسل و انبیاه علیهم السلام و امم ایشال بانعضرت شاخه باید و اید اند (ماری الله تا باید و برای میسی ایسان آورده اند "مرق در کی کیا تحصوصیت بیا کم بیری بیان مصرحت بال محرک بیان محمد بیان محرک بی محرک بیان مصرحت بیان محرک بیان مصرحت بیان محرک بیان محرک بیان مصرحت بیان مصرحت بیان مصرحت بیان محرک بیان مصرحت بیان میان مصرحت بیان میان میان میان مصرحت بیان میان مصرحت بیان مصرحت بیان مصرحت بیان مصرحت بیان مصرحت بیان مصرحت بیان میان مصرحت بیان مصرحت ب

# marfat.com Marfat.com

صورت عضرى اورجسماني هكل كروجوداور لمهور في لل آب يرائمان لا ي عير عن عمل عبيب نجار وفيره بكر چندا شخاص كى كيافسوميت بيتمام رسل كرام ادرجى انها وكرام عليم السلام اوران كى التين آپ پرايمان لا چکي تين" بك أي كرم الفيا كواية الجياء ورسل افعل واللي اور يزرك ويرتر محت موك مشكلات اورشداكديس آب كام نامي اور ذات كراى كوالله تعالى كى باركاه عمى وسيله منات موے حاجات کی تضا اور شکلات کول کر لیے پتی موتے تھے کہا قال الله تعالى وكانوامن قبل يستفتحون على الذين كفروا آب سے ظہور سے قبل آپ کے طفیل اور توسل سے کفار کے خلاف فتح خلب کرتے تھے۔لہد االحان لانے کے لیے آپ کا بالنعل اس جہال ش موجود ہونا مجی ضروری فیس چہ جائيك بالغول ومغ توت كرساته موصوف بوتا فتاعل حق التامل كياز مان عصمت كوز مان نوت كى وليل شهرانا ورست ب؟ نی مرم الکا کا آنا زولادت سے نی مائے والے معرات کا بیات دلال می ب كدفي ك ليمصوم معاضرورى موتاب اور يحكم آب يحين عن مصموم ير لبداآب أي بح يحين ے ہیں اور ولی کے لیے مصوم ہونا ضروری فیٹس ہونالہذا آپ کو جالیس سال بھے کی عمر شریف تك ولى انادرست ليس به بكساس مرصه يلى أي اناخرورى ب-جوا ایم ارش بیے کہ برنی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے ند کے صرف ادارے نی مرم الخارك ليم معمم بونا ضروري بواس وليل كى رو سى تام انها وكرا مطبيم السلام كالمين

ے ای تی ماننا ضروری تھیرا وطالا تکدیدلازم بدیکی البطلان ب ووسرے انبیاء کرام طبیم السلام عى صرف دوحظرات يعن حظرت ميلى اورحظرت يحلى طيجاالطام كے بارے على مين على بالنعل مي مون كراقوال بعض حضرات الإيكي طرف عدمتياب مين اورجب بيلازم بالطل

بواتولا كالدطز ومآول بحى باطل بواكية كمصلم فاعده ببيط لان الدلازم يستداره بسطلان الملاوم "لازم كابطلان الزوم كے بطلان كومتلزم بواكرتا ي نيزا أنظريدكوا كالمرح تعييركما كلياب كماغيا عليهم المطام نبوت في بحى اورنبوت ك بعد بحى معموم بوت بيل قوجب مصموم بول تب عنى أي بونالازم بوقوان كوني في ے پہلے نی انالازم آ جائے کو کدو محلواب العصمة بين اوروجوب معمت نوت كو معمر بولازم آیا کرانمیا علیم السلام نبوت طفے سے پہلے نبی ہوں جکبہ برحمندانسان کے زریک نقدم الشيئ على نفسه كال باوريهان اى كاقراروا مراف الزم آرباب اوراس متدل كواتنا خيال فبين آيا كه ش اس دليل ي خودكوز مرة عقلاء ي مي خارج كرد بابول ادراسية نظرية كوبحى بالطل تغمراد بابول كونك بالعوم انبيا عليم السلام كاحاليس مال كے بعد منصب نبوت برفائز كياجانا مسلم حقيقت ب كياني كرم كأفيام كادس سال كى عرف امت كيساته موازنداوران ير بعارى مونا

جداری اللاقوائیوں نے کہائی کروان کوان کی آتا ہم مت کے ساتھ وزن کیا جائے ہی ان سے
دونی تعلی ع دونی تعلی ع دونی تعلی استعمال کے دوران احتمال اللہ علی معرف نے دوران احتمال لا اپنے
مقول دانہاں کو میٹنی دے رکی ہوئی ہے اور دورہ جم فرو گوکے کام تعل لیے ساتھ کی تیرت
سفتول دانہاں کو میٹنی دے رکی ہوئی ہے اور دورہ جم فرو گوکے کام تعلی لیے ساتھ کی تیرت
سفتول دانہاں کو میٹنی کے استفاد کے اس کا سفتان کے انسان کی تیرت

(۲) نیز است دو هم بوتی بیامت اجارت اورامت وادت جونی کی دوست پستند خلای شدروالل بوجا کمی دوامت اجابت کهالی قیر اورش کو ورت مین کی دول ند کری اوراس نی کی اقعد این ندگری دوامت دولت کهالی جاتی جون جستک

دوست پیچنین آبول ند کرین ادراس نی کانفعد تین شرکزین دواست دهوت کیلانی ہے آبو جب تک نی کرم گافتاری طرف سے لوکوں کو دوسیة تبدید درسالت دی شرکی آبوان کا است اجابت یا سبت دهوت بودا کی تکرمشور بوسکا ہے؟ اور آپ کے ان کے ساتھ موازند کا اور بعد مک : دف کا تسور کیے بوسکا ہے؟ تسور کیے بوسکا ہے؟

(۳) نیز جن کے ساتھ کی کرم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا الم باہر ہے کدوا است اجابت
ہے شامت دائد۔ این کا قرآ و شمالٹہ کھر کے پہ چناووں تھیں رکھا اوران کا قارے وز لی احدا
آپ کے لیے کوئی فندیات اور انتیازی وافوادی مثنام ومرجری نشاندی کرسکتا ہے باتہ الامالہ
عیال پرارے اجابت مراو ہوگی آذ زمار ہوگا کہ اللہ جائے کہ درس سال کی مرشریف شمی بالنسل

امت ابات هی کابال اورود کل اس کوت کے ماقی الفوض نداس وقت است اباب بلک شدی
امت دوست اور بدی اس با بلسل نبت تا بیسه میرکتی ہے۔

(۳) هیڈ سال ما اندر اس سے بلس با بست کی اور مشتبل
می حال کی اندر حاضر اور دفتق ہوتے ہیں اور ماغیات و مشتبل سے بحد ہی اور مشتبر
میں مال کی اندر حاضر اور دفتق ہوتے ہیں اور ماغیات و مشتبر الساس بحد کے دوستان میں ہی میرمود
و مشام آپ کر لئے والاقوال کی بطارت دی جاری تھی اور آسمی مدن اندی میں آپ کی است جارادوں
لاکھوں کروڑوں بلک ارپور کے میکٹی والی تھی ، سے کہا کہ ساری است سے ساتھ و وزن کرنے
میں میں میں میں سے میں میں سے ساتھ ووزن کرنے
میں میں میں میں میں میں سے میں میں سے ساتھ ووزن کرنے
میں میں میں میں میں میں سے میں میں سے ساتھ ووزن کرنے

ریمی آپ سب پر بھاری ہول گے اور بظاہروزن جم الدی کا امت کے اجمام سے کیا جارہا تمالیکن درحقیقت باطنی اور روحانی در جات و مراتب کے لحاظ سے فوقیت و فعنیلت اور برتری ابت كى جارى تقى آب يرالله تعالى كى طرف عيهونے والے فضل وكرم كى خوشخرى سنائى جارى تشى- فتدبرحق التدبير كياجب عثق مدرمواتب ينبوت كأخفق موكيا؟ بعض مجتمة دعزات نے بھی محرم الطخائے شق صدر کو آپ کے بالفعل ہی ہونے کی دلیل بناياب كيونكرش صدر نبوت كاخاصه باوراولياه كاشق صدرفين بوتالبداش صدري آبيس نبوت کا بانعل محتق ماننا لازم اور ضروری ہے جبکہ پہلاشق صدر جارسال کی عمرشریف میں پایا حیاتواس وقت ہےآپ کونی مانتالازم ہے۔ جواباً معروض خدمت بي مدراى كا موكاجس في مونا موكانديد كرجب ش صدر دوا نبوت تحقق مومى ،آپ كاشق صدر جار مرجه بوا پهلا چار سال كى عمر شى ، دومرا دى سال كاعمر على ، تيسرا ياليس سال كاعمر شريف على ، چوتفا معراج شريف يكموقند براور برايك ك حكمت وصلحت بعى علائے اعلام اورمتقلان انام في بيان فرمائي كسمسا قد ذكون قبل دالك يب أن صدر من سمت يد في لداب كيس كود كاخرف الل اوردانب شاول - دومرا أن صدراس لي جواتا كشهواني اورنساني تقاضي ختم بوجا كي اورقباريج امحال سے اجتناب كلي حاصل ہوجائے۔ کو یا ان دونوں دفعہ کے شق صدرے آپ جس صعب وطبارت اور تزکیر اور تعفید لس بيدا كرنا مقصود قعاجوكه ني بنائ جانے كي اساس اور بنياد ہے، اور تيسرے شق صدر ميں حكت بيد تم که باردی اورنز ول نبوت مح فل اور برداشت کی المیت وصلاحیت بیدا موجائے ورند طبیعت بشرى ال بارگرال كو برداشت كرنے سے عاج اور قاصر موجاتى۔ اور چوتى وفعش مدركى حكت بیتی که سینه اقد س شراس قدر الوار و تجلیات مجروب جائیں که بشریت بھی نورمحض بن کررہ marfat com Marfat.com

تحدیدات باع ، اورآب الله تعالی کی ذات محرطود ال کی تاب السکس اورا معمینان وسکون کے ساتھ شرف

بائے اور آپ الشرقعائی کی ذات کے بلوڈ ک کی تاب انہ تھی اور اسمیقان دسمون سے ساتھ طرحت دیدار حاصل کرسکین ندموی کلیم علیہ السلام کی طرح صفائی تکی دیکھنے پر بہیوٹی ہوسکیس اور شدجر سکل دیدار ماس کی طرح مطالب کے مطالب کی ساتھ کے بہتریکس

ا جن علي السلام كي الحرج على مرتے كا خطر همون كري -اخوش في كرم الله في تير مرت شق مدر نے لآن جميز حطرات سيرو ان الم من منايا كرديا اور اس كومى يا در باره كرديا كي كل آپ آغاز والارت سے عن بالنسل في تقول مي موم مرمز خ

کردیا ادر اس کومی یا دہ پارہ کردیا کیونگ آپ آغاز دلاات سے تی بالٹس کی سطانہ کا مرکز کے کے مطالب میں سال میں بار دی اور قتل نبوت کے برداشت کر سے کے لیے مثن صدر کے کما ضرورت تی اور ہار نبوت کے گل اور برداشت کر سے کی قدیم کرنے کا کما صطاب ؟ نیز جمک وفد سے شن صدر نے بھی چردی طور پران کے دھونگا کو بالمل خیم اور کی تا ہے تاہما تو اس سے لل نبرت کا بالشور کھن اور جوت نہ بایا کم الا آ قار ولادت سے می نبرت کے بالشول

تحقق اور ٹیون کا داور بے بٹیا دیٹھیرا۔ ''کس اور استدال سے اس مجھی صاحب نے اپنا دھی کا جدت کرنے کی ہوئے الٹا اس کا دوکر دیا۔ اگر ایسے جمہور حفرات کے ہاتھ میں اہل سٹھے کے مقائد ونھویات کے تحفظ کی وصد ماری آگی آور (امواز بالش) نہ جائے جائے کوئ کوئ سے کال کھلائے ہے گ

درامل بحث:

امل بحث بیال بیسب کرش صدر بخوه بسیداندس بی ایا به اور دل اقد که با بر کال لیابات بیم اس کو چرا با نے اور اس عمل سے بیکو نگلا یا نے اور بکت مجرا بات اور اس سب بیکود کید ہے بھول اور موت واقع برخالا وور کہا ہا ہے بیپیشی اور خطف مجل طاری شہوتر میں مجموع ہے۔ اور بخود کا ظیور حسول نیز سے کمی بھوتھ بہوکا ہے شدکداس سے کمی اور نیوت آ پ کم بیا میں ممال بھو کی والد ایکیلودش مدر مسلم کر نے کا کوئی جواؤٹیس ہے لمیدا جروایا ہے۔ اس

> marfat.com Marfat.com

تعقیقات

علا علی کرام اور مقترایان انام نے آل کا جواب بید دیا کہ ان جا جمیم السام ہے جو
علا معلول کا ممرز دوج تیں و معرف بچو مش تحصرتی ہوتے کیان خوار قوار قواد کو جو
کی از نبرت صاور ہول اور ام می کہا جا تا ہے جس کا متن ہے " نیاور مکانا" کینکہ ان امور سے
لی از نبرت صاور ہول اور ام می کہا جا تا ہے جس کا متن ہے " نیاور مکانا" کینکہ ان امور سے
لوگول و انداز و یک نیشن ہوجا تا ہے کہ فیصیت نما استعظی میں اللی مرجدا و بلوڈ تی متنا مک
ماک ہے دول ہے کینکہ دیا ہے وہ دول آن ایا تھا وہ ان میں اللی میں اللی میں ان کے
لیا المیکیودول میں میں میں میں ان کے
لیا المیکیودول میں میں میں ان کے
ان کارکا ان اور دو کے میں کوئی جواز ہے موالہ کی فیل میں ان کے
ان کارکا ان اور دو کے میں کوئی جواز ہے موالہ کی فیل میں معصلہ ان میلاد علی و قوعه میں العملود
طمن العاض عبدالحباد فی ذلك ہما معصلہ ان میلاد علی و قوعه میں العملود

حشو الاعبان والمحكمة يودعليه ان الفسل معالا الزله في التكميل الروحاني و اثناً 
هو لاتالتالورجسماني وانه لا يصبح ادعال ما ذكر وحشو ه فاتشاهو شي ويخطه الله في 
الفلب و ليس بشى فان تلامد الفارى على الديوة جائز عندنا و نسميه فرحاس والاخيار 
كليرة في وقوعه له عليه الصلوة والسلام قبل الديوة 
والفسل بالماء كان لالآلة 
امر جسماني ولا يبعد ان يسكون الثالث و غسل العمل بعاء مخصوص كعاء زمزم 
على ماصع في بعض الروايات

(دراً العالى الإرائيات

'' قاضی عبد البیار معتر لی نے شق صدر اور قلب القدی کے دعوے جانے پر اعتراض کیا بہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ منر تی اور بکین عمل اور نبوت سے قبل اس کے واقع ہونے میں مجوو کا

و قبل النبوة تقنعه المعجزة على النبوة وهو لايجوزو وتوعه بعد النبوة و ان لم يلزم عليه مأذكر الا إن ما ذكر معه من حذيث الفسل و ادعال الرافةو الرحمة و

#### marfat.com

293

نیوت سے پہلے دور یا نیر بودنا لازم آئے کا اور بید ہا ترقیعی ہے اور فیوت کے بعد دور کا پائے کے بور نے شمار کرچہ بید شدہ ولازم کیس آ عظراس کے ساتھ جود ہوئے جانے کا اور داخت ورصت کو وائی کرنے اور ایمان و محمدت اس شمار کے کا تاکم کیا گیا ہے اس پر پیا هم اض وارد ہوگا کہ پائی کے ساتھ دھوے جانے کا رومانی مجیل شمار کیا اور اور اور موسکا ہے ہے تو جسمانی آلاکشوں

ے ما کا وجوے بیاے کا دوران کا منابع کے دل اقدی عمد داش کرنے کا ڈکرکیا کیا ان وغیرہ کے ازائد کے لیے ہوتا ہے غیز جن چڑ ول کے دل اقدی عمد داش کرنے کا ڈکرکیا کیا ان کا اس انداز عمد داش کیا جانا می ادر تھے ہدارک کا دکیا جانا کا درستے ہیں ہے بک الشراف کا

ان امورکو (بغیرا میساسباب وآلات کے )دلول بھی پیدا فرما تا ہے'' علامہ میرچمودآلوی فرماتے ہیں کہ

- المرابي من المرابي المرابي

اس بحث ومحیس اور موال جواب ہے آپ کو صطوبہ ہوگیا کرائی سنت والجماعت کی محرم الکافجا اور دوسرے انجاء کرام طبیم الملام کے لیے صحول نبت سے قمل بھی اسر خارق للعادت کا صاد و مع اور سے تشکیم کرتے ہیں اور اس کوار باعث سے تبییر کرتے ہیں اور بعد از نبت صاد و ہوئے والے خلاق سعول امور کو بچھ و کھتے ہیں اور نبیت سے پہلے ہوئے و الے کش صدر ساتھ کا ساتھا کے سعول امور کو بچھ و کھتے ہیں اور نبیت سے پہلے ہوئے و الے کش صدر

ار ہام میں ند کہ معجزہ ۔ اگر اس کوکوئی معجزہ کے لفظ سے تعبیر کردیتا ہے توبیداز روئے اصطلاح عازى استعال ب كونكم معجزه كيمشار يمى باوروه استى متعتبل مين ني محى بنے والى بولاس تشابہ اور مستقبل میں حاصل ہونے والی حالت کے چیش نظر اس کو بجو و کہد ریا محج ہے لیکن الل كلام اورعم المعقا كدكي اصطلاح كم مطالق وه ارباص بدند يجرو لبذا في كرم والفائم كم عار سال اوردس سال كى تمريض ہونے والے شق صدر درحقیقت ارباص ہیں۔ (۲) تغیران کرام یکیم السلام بے مرز دونے والے خلاف معول امور کو جوز و يس مخصر ما ننامعتز لسكاند بب بسدك الل سنت كالوكو يا الدين ماندك بزعم فولش جمتداو ومحق ومو التركة بين في مون كاوراستدلال عن معزل نظريات كوافتيار ك موت موت بين جوتجال بي الجراور جالت بيافريب كارى اورد وكابازى (٣) معتزل في المائية وهم كا بما يرنبوت س يميل كثن صدر كا الكار كرويا لكن نبوت واليس سال كے بعدى حليم كى كين ان حفرات فے ان سے سبقت لے جاتے ہوئے کین سے بی ٹیوت کا تھیں تسلیم کرلیاء کو یا ندادھ کے رہے ندادھ کے رہے۔ ندائل سنت والا

نظر بیا بنا اور شدن است می سام تو موجود بست می سام تا اله اله ادی افز الهد و اط العست فید تختیب کیا اور شدن است فید تختیب کیا انبیا می ایم ایم اله الله ادی افز کم با الهد و ایم و تحتی بیان ایم بین ایم بین ایم بین ایم بین ایم بین از موجود که بین می می فود و توش بین می خود و توش می بین می خود و توش می بین می خود و توش می بین می بین می خود و توش می بین می خود و توش می بین می خود و توش می بین مین می بین می ب

marfat.com
Marfat.com

اورقرمان ايز دمتعال ب ولا ان اوليساء السلمه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللين آمنوا وكانوايتقون ﴾ (يلس ٢٢: ٢٢) تورس سوايتك الدتال ك اولیا داورمجو یوں برندخوف وخطر ہاورندی وہ غمز دہ اور جن وطال سے دو مارہ ول مے و وادلیا داندکون میں؟ جوائدان لاے اور تق کی اور بربیز گاری اختیار کرتے تھے۔ لہذا

جب ولايت كامدلول ومغهوم اورمعني ومطلوب اور مدارو بنيادائيان وتقو كي باوروه ان حضرات مسعلي الوجه الاتعام وجودوونا يوان كوولى كول شمانا جائ اوران يراس صفستوعاليداور

اسم معظم كا اطلاق كيون جا ترخيس موكا؟ اوراس ش يداد في اوركت في والاكون سايها وموكا؟ بك الله تعالى في خود ولى كے لفظ كا الى ايمان كے علاوہ اين رسول مقبول المجلم بر دوران رسالت اطلاق فرمايا ببلك إلى ذات القرس يمي اطلاق فرمايا ب المعا وليكم الله

و رسوله واللين آمنو ك(الماكة:٥٥) تماراولي الدنوالي عادراس كارسول الشماورال ايمان - كيارسول الشدكوو في الموشين كهناج تزيهاورو في الشدكهنانا جائز بوكا اوريداد في -بوفت عل زيرت كاي جدا المحس

﴿ لَمِنَ أُولِهَاهُ كُمْ فِي الْحِيلَةِ الْنَفِيا وَ فِي الْأَخِرِةِ ﴾ (أصلت: ٣١) إم

تهار عولى يور دغوى زعركي شراومآ خرت عريكي وغير والك من الايات الكريمة لوكيا الدنوال في اين رسول معلم كي شان عن تغريد او تعمير عام ليايا في شان والاجس منتقيص وتحقير سيكام لها العياذ بالشد لهذا السصف عاليدا وراسم شريف كاطلاق می کی طرح بھی ہاد لی اور کتا فی کا شائبہ بھی تیں ہے۔

نيز اگراس دورجي يدحرات ني درسول يحي شهول اوران كود كي جي تسليم شكياجات واس عى ان كار إن والتي اور بدولي اوماسامت موكى كوكر جبولايت كاوارو مدارايان و تونى بها كارداء عدل في تقوى وطبارت كان على لازم آجائ كى جررار توين

وتحقير ب اور خلاف اجماع ب- كو تك تمام الل اسلام كاس براجماع واتفاق ب كدانها ويلبم السلام نبوت ہے تکل اور نبوت کے بعد بھی مصوم ہوتے ہیں اور جو ابھار گیا است کا محالف ہووہ مرامر محراه ادرجهني بركما قال الشرقواتي ﴿ ويتبع غيسر مبدل المومنين نوله ما تولِّي و نصله جهنم و ساء ت مصيراً ﴾ (الراء: ١٥٥) جو فض بحی میرے دسول کی تاللت کرے گابنداس کے کہاس کی جایت اس پرواضح ہوگن اور موشنن کی راہ چھوڑ کردوسری راہ پر مطے گا ہم اس کواد حربی مجیردیں کے جدحروہ مجربیکا اوراس کوچتم میں وافل کریں محاوروہ پراٹھ کا ٹاور بری پازگشت اورا نقال کی جگہ ہے۔ لبذاان مقدس بستيول كوقبل ازنبوت اولياءالله كي مقيم منصب كاما لك ماننالازم اور ضروري ي علاوه ازین آخاز ولادت ہے تی ہونے کا قول کیا گیا ہے تو وہ حضرت میسی علیہ السلام اور معزت یکی علیدالسلام کے حق میں یا محران جمتد معزات نے ای حرم التفاد کے میں برقول

منصب بوت به قائر کیا چا تشکیم کیا چاسکتا ہے چتا نچے طاریقی 3 دیگر می شفا تحد فراید دشان میں

قال الله تعلق و لها بلغ اشده ای و صل موسی نعیلة قوته وغایته دشانه مین

قلامین المرا اربعین سنة و نستولی ای است کر عقل و استفار حله و بلغ فریعین سنة و

هو سن بعث الانعیاء علیه و السلام خاتر اُنگی صنة الله و عادته میسحانه و تعلق ایسانه

حکسائی نبوت و علمائی عمومة تنافه ( خرار قفائدری شیخ بهاری خرار بهرم بهاروار)

"الشرائ المراخ استفرال این این باید اشده به میخود کا طراحال می آخی ای آخی ک

این کاورون سنجوری ما دی بیم کریم سمال سنج ایس میسال یک محمول می است و است و این میسال می کام کوادر میکام بر بست و است و است و استفراک می میسائن کام کوادر میکام بر بسته و است و استفراک می میسائن کام کوادر میکام بر بسته و استفراک می میسائن کام کوادر میکام بر بسته و استفراک میسائن کام کوادر میکام بر بسته میسائن کام کوادر میکام بر بسته و استفراک میسائن کام کوادر میکام بر بسته میسائن کام کوادر میکام بر بسته و استفراک میسائن کام کوادر میکام بر بسته میسائن کام کوادر میکام کوادر میکام میسائن کام کوادر میکام کوادر میکام

كياب توتين معزات كے علاوه ياتى حضرات شيسة الله كے مطابق جاليس سال كے بعدى

يدًا وفي عليم الملام كي بعث كي العوم الشرق في كهند اوراس كي عادت جارييش ﴿ آلهد مله الهداء والرييش ﴿ آلهد مله ا - مسكما كه يم في الناتوجيت علا كي ﴿ وعلا كه اوران كوهر (ت تا مدعلاً فرما كي) "

حغرت شاه م دالعود موسی و داوی آنشان عموریش فرات چین: حد جدند انبیاء و آلسه بکمالات نفسانی و مراتب ایعانی از سالر علق

هر بحند انبياء و آلسمه بکمالات نفسانی و مراتب ایمانی از سالر محلق مستازمی باشند لکن احکام بشریه و خواص سن صبئ و طفولیت درینها نیز باقی

ممتاز می باشند لکن احکام بشریه و خواص *سن صبی* و طعوبیت طریعیا انـد ولهـنـا مـقتـدابود ن را بـلـوغ بحد کمال عقل ضروری داشته اند بلکه قبل از

اربعین منصب نبوت بکسے عطا نشدہ الانا حراً والنادر کالمعنوم۔ (ص ۲۱۲)

انبیاء کرام شیم اطلام اور انترکام شیم افزخوان اگر چیکالات ننسانی اور احراب رومانی عمل آم مقوق سے میناز اور منز دحقام کے الک موسے بیر کیل بیٹری اختام اور کیل مدارج سر اید طوالد سر محترفی اید فقط طرح کی این شدیا افی جوسے بی ای کے مقتل اور

والی عربے اور طولیت کے خواص اور قامنے می ان شی باتی جوتے ہیں اس کیے مقد ااور رہنما بننے کے لیے کمال حقل کی مدھر تک رسائی گوان کے حق شی انازم اور ضروری رکھا گیاہے

ر جما ہے کے کان ان کا مصرف اول کا ان کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا ہے۔ ایک جالی سال کا ہم سے لل کی کوئی نید صطافی کی گاگر کا در طور پر اور کا در چز مصدم کے تھم شمی ہوتی ہے:

القرش جب مشتواليد اور حادث جاريا وشعول باری تعالی کا سک ہے آیک لاکھ چیش بڑار یا دولا کھ چیش بڑار یا دولا کھ جائیس بڑارا نیچا چیش اسلام تی سے صرف دو تین کو پر راسد داری کی جائیس بڑار کے جائیس بڑار کی جائیس کی سے میں اسلام کی است ا

آ قار دولار سے بعیت حاصل ہوئی ہے تھا مطرات کے تی ٹی ٹیسٹ کی چاکس سال کا عمر سے فل حصم بری چاسکے اور وال یہ می آن ان کوتھ کی وطیارت سے حاری اور خالی مانالازم آئے گا مجد کسراسر ہافل لازم ہے اور اس کا انتر امبر اسر کم رائی وخلالت اور بدویلی اور ب

#### marfat.com

تحقیقات 298

اسلاف کرام کے نز دیک انبیا و عکیم السلام کا آلی از نبوت مقام ولایت پر قائز ہونا بجائے اس کے ہم اپنے ذی اور مثل ادارا فی موج وگری اجازا اور کیے ہمال میں پھٹس ، اکار واسلاف سے فیصلہ کیون نے روائس اور ان عمومتیم حفر ات کی راہ کوم رائم ستم

مح اورات موال ركول ما حول الدول-

(۱) مقائرتنی ش امانتی فرایا:

لا يبلغ ولى درجة الانبياء عليهم السلام كونى ول انبيا عليم السلام كروسية كونين تأتي سكا

كونى ولى انبيا عليم السلام كدور بيد كوتين فتي سكا اس كى شرح شى ملامة تحتاز انى نے فرمایا:

لان الانبياء معصومون ما مونون عن عوف الغائمة مكرمون بالوسى ومضاعدة العلك مقودون بتبلية الاحكام و أوخانالانام بعد الانصاف بكعالات الانباء

کیکشا نیما میشام السلام حصوم ہوتے ہیں اور خاتر یا گیرندہ نے کے خوف اورای دیئر سے اس و حفاظت بھی ہوتے ہیں ، فزول وق کے ساتھ حزات واکرام پائے والے ہوتے ہیں اور فرطنوں کے مطابعہ و کے ساتھ کوم وصوح ہوتے ہیں تھوق کی طرف تینی اوران کے لیے دشد و جارے کا بند و است کرنے کہ مامورہ ہوتے ہیں بعداس کے کہ کالات اولیا مرام کے

لیٹن نیب ان عمل پیملے کالات اوار موجود حقق ہوتے ہیں اوراس کے بور نیوت کے ساتھ اوراس کے کالات اور متعقبیات کے ساتھ حتصف ہوتے ہیں تو اولیاء کرام میٹیم الرضوان ان کے دو جات و مراتب سکے کی تکرر سائی صاصل کرکتے ہیں۔ mar (at come

ساتھ موصوف اور متصف ہوتے ہیں"

# martat.com Marfat.com

 (۲) علام ري باروك بعد الاتصاف بكمالات الاولياء كترت فرمات ين بعد بمعنى مع و يجوز آن يكون على ظاهرة لما تعود من آن النبي قبل

النبوة يمكون ولياً (نيراس الاه، وكذاني الشاجلداول ٥٨٠) والعن الدين الديس التي التي وتعني على آميد المنافعة من المنافعة من المالية والمسلم

" لینی کمالات ولایت کے ماتھ متعف ہوتے ہوئے نبوت کے کمالات سے بھی مشرف ہوتے ہیں" (ند کہ پہلے ولایت والے کمالات حاصل ہوتے ہیں اور نبوت والے

مترف ہوتے ہیں' (ند کہ پہلے والیت والے کمالات ماس ہوتے ہیں اور بوت والے کمالات عاصل ہونے پر وموجود و تحقق نیس ہوتے بلکہ ذائل ہوجاتے ہیں ( نعو ذ بالله

نهذا بعد الاتصاف بمعنیٰ مع الاتصاف بساور با تزیر کربندالاتساف ک این نابر پر کعابیاے اور دونوں اتساف کے بعد ویگرے تختی ہوں پہنے ان پش کمالات ولایت یائے با کیم اوران کے بعد کمالات نبیت کے ماتھ متعنف ہوں اور دونوں کمالات قاتم

ولایت پائے جا میں اور ان کے بعد کمالات نیوت کے ساتھ متعنف ہوں اور دونو ک کمالات قائم ودائم ہوں کیکئر یہ ہے شدہ امریب اور سلم چیقت ہے کہ بی کی ڈاٹ مقد سرنیوت سے کمل ول ۔ ۔ ۔ ۔ ، ''

(۳) مواقد اورش مواقد شریکی قانی مصدالد بن اور بهرس فرط رهمااللہ نے والی کیا قال مجرو دو امر کالف عادت جو اب بی کے والات نیت کے مقاران جوند کر اس سے مہلے کم کیکٹر مجرو دواتے نیست کی تعدی کی تعدی کے جو اب کے والات

ستاران اوند آرائی سے چھے میں بوند ہو دووں سے چیف کا صدیع کے ایک استان ہے۔ نبیت سے پہلے دو امر خارق للعادة تصدیق کا قائمہ کیگر دیے سکتا ہے اس کہ وارد اور نے والا احتراض خاره عربی مجراس کا جزاب مطالعہ کریں اور حقیقت حقہ کا مشاہدہ کریں ( ما ناشہ مانا تو ( نبتی الدی مخصر ہے )

الاحتراض:

ف العولون في كلام عيس في العهد و تساقط الرطب الجنبي عليه من الدخلة الهاسة فالهذا معبورات إن مع القنيميا على الرعوي وما العولون ابضائي marfat.com

300

معجزات رسولكم من شق يطنه وغسل قليه واظلال الغمامة وتسليم الحجرو المدوعليه فانها كلهامتعدمة على دعوى الرسالة

(شرح مواقت ص ١٩٤ كذا في الروة في جلده ص ١٩٢٤ كذا في مطالع المر است ١١٥)

"أكر معجود ووحوت توت ورسالت معدم فيس موسكا تو يعربيني عليد السلام ك عالم مبد میں کلام کرنے اور ختک مجھورے ان برتازہ چی ہوئی مجھوروں سے گرنے کے متعلق کیا

کوے کیونکہ وہ دولوآپ کے مجرے میں یاوجود بکہ دموائے تبوت سے مقدم میں اور ای طرح تم این رمول مقبول المنافظ کے معروات کے بارے میں کیا کہو کے لینی پید مبارک اور سیدالذی

کا چاک کیا جانا اور دل مبارک کا دھویا جانا اور بادلوں کا آپ برسامیر کرنا پھروں کا ڈھمیلوں کا آپ کوسلام پیش کرنا حالانکہ یہ بھی معجزات آپ کے دموائے رسالت ہے مقدم ہیں۔

قلنا تلك الخوارق المتقدمة على الدعوى ليست يمعجزات انماهي كرامات فظهورها على الاولياء جأنز والانبياء عليهم السلام قبل نبوتهم لايقصرون عن درجة

الادلياء فيجوز ظهورها عليهم ايضا وحينتنتسمي ارهاصااي تأسيسا للنبوق ''ہم کتے ہیں بیخوارق عادات امور جو کہ دھوائے نبوت سے مقدم ہیں بیمجزات نہیں یں بلکرامات ہیں۔ پس ان کا خبور اولیا مرام کے ہاتھوں پر جائز ہے اور انبیاء کرام علیم السلام

نوت سے قبل اولیاء کرام کے درجات ومراتب ہے کم درجہ اور مرتبہ والے نیس ہوتے۔ بلکہ ان درجات ومراتب برفائز ہوتے ہیں لہذاان ہے اس طرح کے کرامات کا صاور اور طاہر ہونا مجی درست اور سیج موگا ،اوران امورخریداورخوارق عادات کوار باص کا نام و یا جا تا ہے (جس کا معنی ہوتا ہے بنیا در کھنا ) اور رہ بھی نبوت انبیاء کے لیے مثل بنیادواساس کے ہوتے ہیں"

حفرت المام علامه محد بن حبوالياتي الزرقاني رحمه الله تعالى شرح مواجب marfat com

وبـالبـقارنة الخبارق المتقدّم علىٰ التحدّى كأطلال الغمام و شق ما الصدرالواقعين لنبينال<sup>ينية</sup> قبل دعوى الرسالة فائها ليست معيزات انما هى كرامات

ف ظهورها على الاولياء جائز والادبياء قبل نبوتهد لايتصبر ون عن درجة الاولياء فيجوز 4 ظهورها تاسيسا لنبوتهد التى ستعصل و كلام عيسى عليه السلام فى البهد وماشابه 4 ظلك مما وقع من الغوارق قبل دعوى الرسالة عليهد إيضا و حينلز تسمى أرضاصاك

والك مما وقام من الغوارق تبل دعوى الرسالة عليهد إيضاً و حيثتان تسمى أرخاصاكى
 تاسيسا للنبوة كما صرح به العلامة السيد الشريف على الجرجانى فى شرح المواقف و
 صرح به غيرة و هو مذهب جمهور الثمة الأصول و غيرهم خلافاللوازى فى تسميتها

معدوات.
(معروات.
(مع

د یاجائے گا۔ لیخی نبوت کی اساس اور بنیا دیسے علا اسمبر شریف علی الجرجانی نے شرح سواقف اور marfat.com

دموائے رسالت سے قبل فاہر ہوئے وہ سجی کرایات میں اوراس وقت ان کو ارباص کانام

302 دیگر معرات نے اپنی کتب میں اس کی تعرق فرمائی ہاوران کوکرامات اورار ہام کانام وینای جہورا تمداصول وغیرہم کا قدیب ہے بخلاف امام دازی کے انہوں نے ان کو مجزات کہاہے "(كين اطلاق موازى باستعاره معرد كقبل سے ب يا مواز بالشارفة يا مواز بالشاكلة ك قبل ہے) الكرامة أمر خارق للعادةغير مقرون بالتحدى فيظهر على يد اولياء الله ودرجة الانبياء قبل النبوة لا تقصر عن الولاية فيحوز ظهورها على يدهم (زرقالی شوح حواهب جلدخاص ۲۳۳) " كرامت وو امرخارق للعادت ہے جو دعوائے رسالت و نبوت كے ساتھ مقرون اورمصل ندمو بداوه اولیاء اللہ کے باتھوں بر ظاہر ہوتی ہے اور انہاء علیم السلام کا درجد مرتب اورروحانی تقترس ولایت سے کم ترقیص ہوجائد اان کے باتھوں پر بھی ظہور بالکل جائز اور درست

حضرت علاميلي قارى عليدالرحدفر مات ين: قال ابن برهان قديكون قبل بعثة النبى البين شيئة شيئ شبه المعجزات يمنى

التي تسمى ارهاصا و يحمل ان يكون نبيا قبل اربعين غير مرسل (الم) والاظهرانه كان قبل الاربعين ولياكم بعد هاتبياكم صار رسولا. (مرقات بلدال المرام ٢٠٨) " علامدابن بربان في فرمايا كه في المعلم بعث على ان عميرات كمشاب امورسرز دہوتے اوران مرمووار ہوتے ہیں جن کوار ہام کہاجاتا ہاورا حال بے کہ انخضرت الفرام السرع يبل في مول رسول شدول اورزياده فمايال امركى ب كدآب والمعلم الس

سال کی عمرشریف تک چینے ہے پہلے ولی تھے بعدازاں ٹی بن مگئے ازاں بعد منصب رسالت پر

فانغن بموسحية

marfat com Marfat.com نعيف 303 (2) حفرت مجد دالف الى حفرت شيخ احرم بندى دهمة الله علي فرمات إين:

و اما كلام عيسي عليه السلام في البهد و تساقط الرطب اليعني عليه من من البهد و تسليم البعني عليه من الدخلة اليابسة و شعل عليه و تسليم الدخلة اليابسة و شعل عليه و اطلال الفعام عليه و تسليم الدخلة اليابسة و المسلم ا

العبر والمدر عليه وظهرة مماكات متقدمة على دعوى البوة فليست بمعجزات بل العبر والمدر عليه وظهرة مماكات متقدمة على دعوى البوة فليست بمعجزات بل هى كرامات و تسمى مينتذ إرهاضا اى تاسيسا للبوقة ((نباة البوة // ۱۰۰)

ھی کو امات و تسعی معیندن ادھا صالی تاسیسا للنبوۃ ۔ (جداۃ السوۃ اص ۱۹۰۹) ترجمہ اور ملہوم وی ہے جوزرہ آل اور شرح مواقف سے حوالے سے ذکر کما جاچکا ہے اور پرچینت روز دوئن کی طرح میال ہے کہ کرامات اولیا مرکم سے کہے ہوئے جس شرک انجیاء

اور پر معینت روز روی فی طرح میل ب ایرامات اولیا مرام سے بھوے این شدے امیرام کرام ملیم السلام کے لیے لہذا معترت مجدوقد ک سرو کا نظرید واضح ہوگیا ہے کہ قبل از داوات

نيوت انميا مركام مقام ولايت برفائز موتح بين-

(۸) طامر بوسف بمن اسائل بميائي تجد الشرائ العالمين عمر فرات يون عرج بقيد العقادة العقادي المعتقد على التحدي كاطلال العماء و شق المصدد الواقعين ليبيدا الميثانية قبل معوى الرسالة قانها ليست بمعجزات العاهى

كرامات طهورها علىٰ الاولياء جائز والابيباء قبل نبوتهم لايتصرون عن درجة الاولياء فيجوز طهورها تأسيساً للنبوة (عم)))

ر جرادر ملیوم اس کا بعلے دکورهارت سے ظام ووجاتا ہے۔

(+) عظرت طامر ميداهل المروف عراطوم فواته الرحموت شرم مسلد

الهوت عُرامًا عَمِينٍ. أما قبل النبوة فالتحقيق و عليه اهل الله من الصولية الكرام انهم

امنا قبل النبوة فالتعطيق و حليه اعمل الساء من الصوطية الطوام اتهم معصومون ايبطامن الكبائز والصفائز رعشاً كيف لاد حد اتنا يولنون علي الولاية ولايتمر عليهر طرقة عين و هد غير مشاهنون لله تعامّ و ولايتهر قوية من ولاية

marfat.com
Marfat.com

اورآثام ے محفوظ ہوتے ہیں ( تو انہیاء کرام علیم السلام بطریق اولی محفوظ بلکہ معموم ہوں مے ) اس نکته کو بھی الیمی طرح سجھ لواور اس پر ٹابت قدم رہو'' حضرت علامه ا بوالشكور سالى جوحضور دا تا تمنح بخش على جويرى رضى الله عنه کے معاصر میں اوران کی اس کماب کومرکز اہل سنت حزب الاحناف لا مورے معزت علامہ فی الحديث والنعير وفقيه اعظم سيدا يوالبركات السيداحد القادري في شائع كروايا اوراس كودرس نظامي ك نصاب مي وافل كرنے كى وميت فرمائى بىءاس كاب متطاب تىمھىد ابدو الشكود السالمي ساس حقيقت كالكشاف بوتا عدد راخور وفكر عمطالع فرماكين: قال عامة الفقها ومن إهل السنة والحماعة انه يجوز ان يكون للولى كرامة خرقاً للطبيعة ناقضاً للعادة و كرامة الاولياء لا يورث الشبهة في معجزة الانبياء بل يكون دليلاعلى صحة المعجزة لان كرامة الولى معجزة لنبى زمانه تحقيقا لرسول أيأمه و الذي يدل على صحة هذا و هو ان الكرامة لو لم يجز الهاتهاللاولياء فلا يجوز الباتها للانبياء لان النبي قبل الوحى و قبل ظهور النبوة يكون وليا عند الناس و ان

#### marfat.com

كان نبياً عنالله تعالى و يجوز اثبات الكرامة له قبل ظهور النبوة كما كان لنبينا معمدنك و كان لايراهيد و موسى و عيسى و غيرهد من الانبياء عليهد السلام

قهل الوحي والعبوة يسمى عند الناس وليا ولو لا يجوز اثبات الكرامة للولى فلا يجوز

اثباته للنبي قبل الوحى فيكون فيه نفي الكرامة عن النبي و هذا محال "الل السنّت والجماعت كے جمہور فتہائے كرام نے فرمايا ہے ولى كے ليے كرامت كا

ثبوت وتحلق ترق طبیعت اورتعن عاوت کے طور برجائز اور درست ہے اور کرامات اولیا علیم الرضوان انبياء ليهم السلام كم هجزات ميس قطعاً فنك وشيه كيموجب نبيس موسكة بكه معجزات کے برحق ہونے کی ولیس و جب بن جا کس مے کیونکہ ولی کی کرامت اس کے ٹی زبان اور رسول

ایام کے لیم جود موگی کو کدول نی کا مطح وقتی اوراس سے ستیس اور سیاستا ہے۔ اور ہمارے دحویٰ کی دلیل ہے ہے کہ اگرادلیاء کرام کے لیے کرامات کا جوت درست نہ

ہوتو انبیا ملیم السلام کے لیے بھی ان کا ثابت کرنا درست نیس ہوگا کیونکہ نی درسول ک ذات الدس وحى اورظميور نبوت مي لل لوكول كيزويك ولى بوتى باكر جد مندالله في بوتى بهذا اس کے لیے کرامت کا جوت ظہور نیوت سے قبل ورست اور مح ب سے کہ ادارے نی مرم کا اللہ ے لیے ظیورٹیوت سے ٹل کرامات ثابت میں اور علی بذاالقیاس حطرت ابراهیم، حطرت موی محصرت میں ملیم السلام اور دیگر انبیا ملیم السلام کے لیے تا بت تھیں ان پرومی کے نزول

اور نیوت کے ظبور سے ٹل اورا کی استی عندالناس ولی کہلاتی ہے تو اگر ولی کے لیے کرامت تا بت نہ ہو سکے تو نبی کے لیے بھی وی سے قبل اس کا تا بت کرنا جائز نبیس ہوگا جکد اس طرح نبی سے كرامت كفى لازم آئك اوريجال اورنامكن ب

سوال:

فان قيل النبوة قبل الوحى ثابتة فى علم الله تعالىٰ و نحن علىٰ ذالك nnarfat.com

306 فيكون في هذا اظهار الكرامة للنبي والكرامة تبل الوحي من مقدمات الوحي و النبوة فيكون في هذا النبوة و ليس بولاية اگر پر کہا جائے اس میستی عمل طم یادی تعالی کے لحاظ سے نبوت البت ہے اور ہم ای

عقيده يرين اواعدري صورت يهال كرامت كالمهارني كرليه وكاادردي اورهم ورنوت ب تیل اس کرامت کا ظبوروتی کے نزول اور نیوت کے ظبور کے مقد مات بیں ہے **ہوگات**و اس میں

نوت تابت ہوگی نہ کیدلا ہے۔

الجواب: قلنا الاستحالة في هذا اكثر لان الكرامة لو كانت من عصائص مقدمات

النبوة يكون في هذا ايجاب الايمان بالنبي قبل الوحي وقبل الدعوى لان النبي لو لم يكن لَّهُ كرامة بدون النبوقلبطهور الكرامة قبل الوحى والدعوى يعلم يقينا اله نبي فيجب الايمان على الناس به واجمعنا جميعاً على أنه لا يجوز الايمان تيل الوحي

والذعوى ولايسمى تبياقيكون وليأعند النأس ونبيا عنذالله تعالى ثم طهور الكرامة له يكون ظهور الكرامة للولى على مايعد "جم كيت إن كداس صورت عن استالد النابو وجائع اورخراني زياده لازم آئ كي كينكما أكري كرأمت مقد مات نبوت كے فصائص ہے جوتو اعديں حالت اس بستى يراس يروحي كنزول اوراس كرداوات نبوت على ايمان لانا واجب موجائ كا كوكدني كي لياكر نبوت کے ثبوت اور محلق کے بغیر کرامت ایت ندہو سکے تو دی اور دموائے نبوت سے مل كرامت كے ظبور سے يقتى طور يرمعلوم ہوجائے كا كديہ ني جي تو لوكوں كے ليے اس يرايمان

# ك نزول اوراس ك دعوائ نبوت مع قبل ايمان لانا جائز فين (چه جائيكه واجب وفرض Marfat.com

لا نا داجب ولازم موجائ كا حالا تكه بم سب كاس يراجاح اورا تقال ب كركسي شخصيت يروحي

الجواب:

بن جائے گی؟

مو ) اور نه عي اس كو تي كما جائية كالبدا وه عند الناس ولي موكا اورعند الله في موكا مجراس يركرامت كاظهورولى يركرامت كاظهور بوگاجيے كے بيان كر ملكے إيں "

كرامة الولى تورث الشبهة في النبوة قبل الدعوى ؟

قلما هذا لا يلزم لان قبل النعوى لا يجب الفرق بين الولى والنبي

عندالناس لانه لا يجب الايمان به قبل الدعوي فاذا ادعى فلا تبقى شبهة فلا يلزم – (20 Page)

سوال: ولی کی کرامت نبی کے دموائے نبوت سے قبل اس کی نبوت میں شک وشہر کی موجب

ہم كہتے ہيں تى كى توت شركوكى فك وشيراوراشدا واورالتاس لازم بيس آتا كوك دموائے نیوت سے قبل ولی اور نجی شرح شدالناس فرق کرنا لازم اور ضروری بی جیس ہے کیو کلساس

کی نیوت م ایمان لا تا دموائے نبوت سے قبل واجب ولازم تی میں ہے اور جب وہ نبوت کا دموی كريكا توبرطرح كافتك وشبختم موجائ كالبذا تطفأ التباس واشتباه لازمنيس تااورندب الزام ميں دياجا سكتائے"

اس مفصل بان سے بھی دلل اور مرحن انداز شر انہا ملیم السلام کا نیوت کے دعوے اورزول دى على مقام ولايت يرفائز مونا البت موكيا-

اللي حفرت مقيم المركب مولانا شاه احمد ضا خان كے صاحبز ادے معرت

308 مولا نامصطف رضا خان عليما الرحد فرمات بين: '' محال ہے کہ کوئی ٹی کٹل از وقی موکن شاہودہ چٹی از دقی بھی نہ مرف ایمان ہلکہ اس اعلى درجه ولايت كبرى يرفائز موت ين كرفهايت هارج اوليا وي (حاشيالاستمداد كل اجيادالار مدادم ١٥٠) حضرت مولانا محمد امجدعلى صاحب ببارشر يعت حصداول ص٣٣ يررقم طراز " نبوت كمي نيس كرآ دى عبادت ورياضت كرزريع سے حاصل كر سك بكد محل عطائ الى بج عي جا بتا ب الي تعنل ع ويتاب إل ويتااى كوب تحاس معب عليم ك قابل بناتا ب جوتل حصول نيوت تمام اخلاق رزيله س پاك اور تمام اخلاق فاضلاب مرين موكر جمله مدارج ولايت في كريكاب الخ مريد فرمات بن: " نى على السلام سے جو بات خلاف عادت ہو قبل نبوت خاہر ہواس کوار ہاص كہتے ہيں مونت كيتے بين" (بهادشر بعت حساول م ١٠٠٠ كذا في التفاجلداول ٥٨٥)

" فی علیدالملام عے جو بات خلاف عادت وقل نیت ظاہرووں کو ادب ہی ہیں ادر دل سے جوالک بات صادر ہواں کو کرامت کیتے ہیں اور عام موشش سے جو خابر ہواں کو معونت کیتے ہیں" (بہار ٹریت صداول میں کو ناف الحدادل میں ۵) معونت کیتے ہیں" کیا "محققین ذمان "اور" مجتمال صعرات کو کلی کی کرم مخالفات کو اور ا کیا "محققین ذمان "اور" مجتمال صعرات اور موقعی اگر اس اول کے بے ؟ ایک شہر انعماد کی اور جو دو اور چیس کے ا ایک شہر انعماد کی کے دو اجب اور میں ان کا دایا ہما نا درست ٹیس کو تک دو اجب العصد

ا پیش میریت کسال دورانی شکال کادوران با متاودرست دی پی تا دوراد بسیست نیم او سے بجرا نجا پینجم المسال مواجب العصدی و بے ہیں۔ قائل گریات یہ ہے کدال محمدش انجائے کام کودل نہ ما ناانجا و پلیم المسلام کا marfal.com

تعقیقت ادب داسر ام روگایان کی آوین و می که کدو دختام دلایت بجگ می دوشش فین یس و در در دل کو بدار بادر کتائی خایت کرتے کرتے فود کن قد رکتا فی سر حکوب مو کو قرآن فید می فرایا کیا دفوان اولید او الحالم متعقیق کی آختی افتی تاثی کے بال معیاد دلایت بدادید محرات تو تا کے املی حداث می افزاد سے بیس آوان سے دلائے کی گرکتا کی حکور دست و واقد ایک ان کی دلایت دو مرسے ادلیا مرام کی دلایت سے آقر کی ادر ارضی و املی امو قب می مرام ر نی میرکی ہوتا ہے اور موس بھی کے لین دومرے میاد کو ال کی میریت اور عام موشن کو ان کے ایمان سے کیا بماری کا ہو تکی ہے؟ بیان سے کیا بماری کا ہو تکی ہے؟ بیال سے امر فواز خاطر مرکنا ضروری ہے کہ فیدے دی اور عام موشن کو ان کے

یمیاں سے بالد والات کی مصول کے لیے تقوی و طور روی ہے کہ جمت وقتی ہوتی ہے اور والات کی ہوتی ہوتی ہے اس اور والات کی ہوتی ہے اللہ والات کے مصول کے لیے تقوی و طورات پر سے ان محل اور ان موجود ان کی موالات ان موجود کی جمع اور ان اور ان موجود کی ہوتی ہے اس محل کر احد کا موجود دیا ہے ہے اور ان کی محب و محل اور کا موجود کی جو تی ہے اس محل کہ موجود کی محب و محل اور ان کے تبدت کے بھی ہے کہ دورائے کو سے ان ان کی ہے کہ دورائے کہ سے اور ان کے تبدت کے بعد کے دورائے کو سے ان کا محب کے اور ان کے تبدت کے بعد ان ان کی بھی کہ دورائے کو سے ان اور ان کے تبدت کے اطال نوجت کے اندو ان کے بھی موجود کے ان کی محب کے دورائے کو سے ان اور محب کی اور جب ان کی اور جب کے اندو کی محب کے اندو کی محب ان کی سے کہ ان کی کی محب کے ان کی محب کے اندو کی محب ان کی ان کی محب کے ان کی کی محب کے ان کر تھی کے ان کی محب کے ان کی کی محب کے ان کی محب کے ان کی کی محب کے ان کی کی محب کے ان کر تھی کی محب کے ان کی کی محب کے ان کے ان کی محب کے ان کی محب

marfat.com

Marfat.com

انٹرش انٹیا میٹیم اسلام کی مصرت آقی کا اورارٹ وائل ترین سے اوران کی والایت بھی اکل ترین سے جوکسان کی تبحد و در سالت کا جش خیر ہوتی ہے آقا ان دولوں صستوں کو ایک ہیسیا نہیں مجما جا سکتا اور نہ ہی ادارت والایت پر تیزین کے دیگر اوران کی والایت پر تیزین کیا جا سکتا ہے۔ فرق مراتب الانم اور مشرور دک ہے۔ بھی فرق مواتب دیکھی قدائم چھی مشھور دسموں ہے حاصل کا اس ہے ہوا کہ ٹی گی ڈائٹ اقدی کے لیے صصوم ہونا مشروری ہے گئی ہے۔ لین کہ جس سے صصرت تا ہیں تاہور کا تیزین تاہد سال بالکن اخذا اور بریا ہے۔ اور انجہا م اور بریکی ابدلوان خیال ہے اور دلایات تبدینا اور وائٹ اوران کیا موالے کے سے انجمان اخذا ہے۔ اور انجہا م

قبائح كاارتكاب كرتے رہے تھے۔

التامل

#### marfat.com

كرام يليم السلام سه ولايت كي أنى كرما بحى بالكل ميهوده اور كمرا بانيه وي ب فسامل حق

علامه میرچمودآلوی کے ارشادے مفالطہ دبی کی کوشش: واللا کان بعض اعوانہ من الانبیاء علیصہ السلام توادیں العکد صبیا این

سنتین اوللات خود علیه العسلولة والسلام اولی بسان پوخی آلیه ذلک النوع من الا یعاد صیبا اینشا ومن علی مقاعشی وصدق بان العبیب الذی کان نبیا وآمد

الا يعاد صيدا أيضا ومن علم مقامتات وصدق بانه العبيب الذي كان لها و اهد بين الماء والطين لد يستيمان ذلك (دوح المعاني باد. ۳۰/۵۰) دور مجافز مالاط ترابط في مداركيس من ساقر سرا أ.) وهم مجموعاً كل

''جب آخفرے کا گھاٹھ کے بیش ٹی ہمائی کچن شی دو تمین سال کی عربی خم صطا کے 'کے وہ آپ اس اس کے باوہ دھنار ہیں کہ آپ کو گئی بھی میں اس طرح کا دی ہے ہم وہ دکیا جا تا اور چرن آھن کی آپ کھٹھ کے عرب دھنا ہے گا کا دادہ آپ کھٹھ کے بارے شم اس اس کی تصریح تی کرے کہ بیدہ جی بھراس وقت بھی کی کھٹھ تھے جیکہ حضرت آپ حاصل اسلام پانی ادر کئی کے درمیان دو میں اس کھٹے ہے وہ اس کھٹھ کے تا میں اس کی کی کھٹھ کے کہ درمیان دو میں اس کے گئ

ٹیز بکی مفار سرموف سائر اسے ہیں: و کافی انہ علیہ العسلو8 والسلام فی کمل حال من اسوالہ فیما اوج من الوحق

(عصر) (ه) العمير بركم طي **العمير والسلم كينية آب العالم برا**وال عمل سے جرجرطال

مروى كاكول زيول في المعلقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة ال

اقول

ا ) طار موصوف کے والد جات ہو کم نے فائل کے ہی ان سے صواحظ بیھیلت کا بعد بیونگل کے تختریت الکا کھیا کہون موسود نیا نئی جا کیور مال کی گو بھی تیست کے منصب بچ کا کا دورے ساب اگر ان موارات کا وی مطلب کیا جائے ہج قالمین نے

marfat.com Marfat.com

312 سمجا ب كدان س آپ و الله أماز ولادت س في مونا ابت موكيا لواس طرح علامه . موصوف کی عبارات میں واضح تعارض ویتا تفی لازم آئیگا۔ جو کدروز روثن میں در پہر کے وقت کی طرح روش ہے اور لامحالد النے ارشادات میں تعارض ثابت کر کے عمل طور پر نا قابل اعتداد والترار مم الناتعارضاتساقطا) كى يجائة ان من بالتم تليق كى كوش كرنالازم بـ نیز ماری طرف سے اکی چش کردہ عبارت میں جالیس سال کے بعد نی بنائے جانے کی تقریح ہاوراس سے پہلے نی شہونے کی مجی تقریح ہے، لہذا ان یس کسی تا ویل اور طلاف طاہر برجمول کرنے کی مخبی کشیس ہے۔ اور خافین کی چیش کردہ عبارات یں میر تنجائش بالکل واضح ہے، کیونکسان میں لباس بشری میں ظاہر ہونے اور اعلان نبوت سے قبل كى شكى حم كى وقى سى بيره وربوئ كاذكر باوردى كالفظ الهام كو يمي شامل باورب حتيقت مسلمه ب كرتمام انبيا وعليم السلام منصب نبوت يرفائز بونے سے قبل ولايت كرامل

مقام پر فائز ہوئے ہیں جن کی والا یہ کیسا تھا تی اولیا مرکام کی والا یہ کوکوئی پراہری باکد نسبت بھی بھیں ہوئک ۔ جدب پر ستھال اس ذیا ہے بھی مقام والات پر فائز ہوئی ہیں اور اور اور ایسیا الہابات خداوتر تالی کی زیادہ مستق اور مستعد ہوئی فاور بالنسوی میں النامیا میں تلکھائے کہا اطامہ آگوی یا دومرے حضرات جنوب نے اس دوران آپ بھٹائی کیس بھی کی درکی ہی ہی کا دکر کرا ہے جہ آئی مواد دی الفرائی ہیں ہوئی وار ود بل فیسی بھی ہیں مسابق اوران اوران اوران اور کا اور میں اس کے اور اس اور اس کا داور شدیق بھر تن بھی القامر نامی مواد ہے۔ ندکرو کی نبوت تا کرتوا وائی واقع میں اوران میں دار اس کران اور اس

لفظادی کے مغبری عموم کا پیان: عن جنگ جند میں مسلم و عن مصر سر است و میں میں است

وی کی هیتند ادراس کے ملیوی تامیر کو یک کے درج ول آیات قرآنید ماهد. marfat.com Marfat.com

(۱) حطرت موی طبیالملام کی ای جان کے فق عمر آن الله بد کا ارشاد ب

واوحيداً الى امر موسى ان ارضعيه قانا عقت عليه قا**لله فى اليم** والا تخافى ولا تحزنى الدُادوة اليك وجاعلوة من العرسلين-( ا<sup>لقم</sup>س: ٤ )

" بم نے موٹن عدر الملام کی والدہ کی طرف وی فریان کہ آئیں دورہ پلا کا۔ یس جب ان پر (فرم ندل کی طرف ے ) خوف و خطوص کی کو اسکور یا بیٹی ڈال و بنا اور شرف کھا کا

اور شفر وہ بودا (اس هل پر) پینگ ہم انتہا تھی انتہا دی طرف اوہ کیں ہے، اور ہم اُنٹیں رسولوں بھی ایک حقیم دسول بنا کیں گے''

- بیت ۱ پر تولیده بی سے -حادانگر ارام موی نی تیم هیس، بیکر کمی جی جورت کوانشد توانی نے منصب نیرت حفالیمس فرمایا، قال المسلم نصالی: وصا فرسلما قبلتك المارجهالا- بتم نے آب سے کُل سم فسع دوراکوی

منعب نوت ورمالت مطافر ما يه-

(۲) خال الله: المدوحي دبات على العلامكة - (الاثنال:۱۲)
 "اس واتست كو يا وكرونجساً بسيامي ودها وفرطنتوس كي الحرف، وتحبّر ما وإنما"

حالانگ لمانگ شرخ و شیش یا کی جائی ۔ (۳) ارواد یا رواد کا رواد کا سے شاہ و میں اللہ اللہ اللہ (آخل: ۲۸)

کول صاحب للم بیضور کرسکا ہے کہ یہال کمی نیوت وال وق پالی کی ہے موھے۔۔۔۔ والمك من الاطلاقات

\* خرت مينا عمرةا دول برض الأرث \_ تحتلق آب آلگا کا ارشادگرا كی ہے: لقد كان فيعن قبلكم و معلقون غان يكن في امتى احد فاقد عمر Maufat.com

(مشكوة شريف) "تم ے بیل امتول میں بہت ہوگ تھے جن کیما تھ اللہ تعالے کی طرف ہے کام

كياجا تا تفاوران كو قوب ش مضاعن كالقاء كياجا تا تما أكريري امت بي اس طرح كافض ہوااوراک مرتبہ دمقام برفا کز ہوالو حضرت فاروق اعظم ضروراس مقام کے مالک ہوں <mark>ہے''</mark>

اس مدیث مبارک شن میلی استول ش بهت سے ایسے لوگ تسلیم کیے می بیں جوامتی بحى تقر اوران كوالهام بحى بوتا تقالواس افتل الامماورامت وسط من الحى نسبت زياده وعزات اس مقام ومرتبد كم ما لك موفي ضرور في إلى اوران عن مرفوست معزت سيدنا عرفاروق رضى

الشعندي \_اورسرورعالم كالمائكارشادكراى ب:

اتقوافراسة المومن فأته يتطر يتور الله

(ترمذی شریف)

''موش کی فراست (اورول کی آگھ ) سے تم ڈرتے رہا کرو کیو تک و اللہ تعلیے کے اور ے دیکتاہے"

قلوب الاصفياء لهاعيون ترى مالايراه الناظرون

حضور شيخ عبدالقا ورجيلاني محيوب سجاني طيد الرحدكا شيرخوادكى كے عالم على دمضان البارك كروز مصدكمناه نيزآپ كايدارشادگراى اس مقام فراست اوروى باطن اورالها مقلى يرواضح مثال ي:

> نظرت الى يلاد الله جمعا كخرطة على حكم اتصال وغيرة ذالك من التصريحات اى كتر قول مارى تعالى ما كان لهشر ان يكلمه الله الا وحيا الآية

> > ين وي كمتعلق علامه آلوكان فرمايا: marfat com

فسريعتهم بالالقاد في القلب سواء كان في الهقطة إوفي العالم والالقاء اعد من الالهامر فان إيحاء امر موسى الهامر وايحاء ابراهيم عليه السلام القادفي العنام

وليس الهاملًا وايحاء الزبور التاء في اليقظة كما روى عن مجاهد وليس بالهامر

(روح المعاني ج،٥٢ص:٥٥)

البعض مشرین نے اس انتلاقتی کا تشیر دل میں القاء کیے جائے اور کس کا امام وقتی کے ول میں داخل کیے جانے کیساتھ کی ہے، خوادود القاء حالت بیداری میں ہویا نینوکی حالت میں العمال کے مالے کسی کسی کے اس العمال کا میں کا میں کسی کا میں کسی کسی کا میں کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی ک

ر من و ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب المساورة من الميدالما ما الميدال الميدال و بدول كان و الميام اورافقا و (اوروی) الهام سے مام ہے كذكر موق عليه الملام كوانت جكر كر ذكر كر في والميام همارو مالت فوم عمر همار اور دوركى وق الهام هلب كم فيل سے هميل سے جميل مير بدربيدارى عمر حمد يسكن

وی الهام نیمین قل۔اور زیر کی وی الهام تھپ سے قبیل ہے تھی۔اگر چہ بیدار کی شمی تھی۔ میں الهام نیمین تھی۔ ان قرآم آیات وا حادیث اور اقرال ہے فرض ہدوا نیح کرنا ہے کرد کی کا نفظ عام ہے اور اس میں کی مصال

الہام کو کی شال ہے۔ اورۃ احدہ ہے کہ حام سے گھٹن سے خاص کا گھٹن الادم ٹیس آ تا ماہدا ہو تیجہ ان حضوات نے ان همادات سے اخذ کیا ہے وہ تقدماً درسے جھی ۔ ان همادات سے علم وادراک اور عم قان وادراک شاکن کا اثبات مطلب شاادراتھی کون سلمان اختاف کر سکل ہے کہ آ ہے کہ بیر عہد و مثام حاصل تھا۔ اگر چہ شعب چیت بھدیش حطاکیا کیا چین بلود فراست ادرائیا ماور مکا ضائے فیلرے سیلم آ ہے کہ کی کی شریع وں کی اصرفت حاصل تھی۔

> یجب: علام

طلسا کی کھیٹی ایسال میں کا در ہے کہ کا کہ اگرانی کا شعب نجدت پھا نج ہوئے ہے کل معمورت ایران میں اسلام کی طریعت مطبوہ کے معاقائق مہادات بدنے اود کھر بیادا کیا کر تے ہے۔ اود انک معمودی یاد مکران کی انتہا ہے کہا ہائے کی بیادا ہیں ہے طور طریقت کم معلق مرکز کا تا ہے کہا

بعيدنبس تھا۔ اور ا کے مطابق عمل کرنے میں آئے، ليے کوئی امر ( لاطمی اور ناوا قنیت وغیرہ ) مانع نہیں تھا یحر یا دلوگوں نے ان عبارات کوآپ گانگا کی نبوت ٹابت کرنے کیلئے دلیل بنالیا۔ نیز نی مرم کافیا ما ارواح میں انبیاء کیلئے تی اور معلم ومربی تھے لیکن ان لوگوں نے جسمانی طور رِ نِي مان كرا نكا تالح اورمتقدى بناديا-كيا كوئي تقمنداس لمرح كا نظريدا بناسكا بي كدآب بدا ہوتے بی بانغول نی تھے لیکن میلے انبیاء علیم السلام یا حضرت ابراہیم علید السلام کی شریعت مرحمل پراتے۔ اور جالیس سال کے بعد آ کھائی شریع عطاکی ٹی۔ اس سے بہلے آپ الفائدوس حضرات انجیاء کی شریعتوں بر عمل ویراتھے۔ تو پھراس نبوت کے اثبات کا فائدہ کیا ہوا؟ ان جبتد معزات كول كرمطابق بحي نابت بوكيا كرا كي عالم ارواح والى نبوت اور تھی جس میں ارواح انبیا علیم السلام اور لما تک آپ کی اجاع واقتد او کیا کرتے تھے۔اور عالم اجسام والى بينوت اورب جس كاتقر بيا دوتهائى عرصه آب دوسر عصرات كى أقداه اوراتباخ كريدرب-اللهم نعونيك من سوه النهم-علامه آلوى عليه الرحمه كاعتدبيا ورنظريه: اب معترت علامدآلوی کی عبارات ملاحظه فرمائي اورائي ويانت وايما عماري ك تحت خود فيعله في ماوس: من يتتبع الاخبار يعلم ان العرب لم يزالواعلي بقاياً من دين ابراهيم عليه السلام من الحير (الي)وان النبي الله كان احرص الناس على الهاء دين ابراهيم عليه السلام (الي) ثم ان الظاهر ان من قال اتمنائي كان متعبد ابشرع من قبله ليس مرادة انه عليه الصلوة والسلام كان متعهد ا يجميع شرع من قبله بل بما ترجع marfat.com

ند عندهٔ تنشُّ بورته والذي ينهني ان يرجه كرن ذالك من شرع ابراهير عليه السلام ان لانه من فريته عليهما العبلوة والسلام وقد كلنت أهرب بدينه-وقال بعضهم ان ... عبادتهٔ شنط ... عبادتهٔ شنط الفكر والله اينها مباترج، عنده عليه العبلوة والسلام كو له

ئرىم<del>ت</del>ە .

" بوض مجی اخبار اور دایات کی جنو کردگا اے اس امر کا یقین ہوجا نیکا کی حرب ہیشہ سے حضرت ابرا ایم علیہ السلام کے دین ش سے باتی روجانے والے ان کا ہوا تال السی فی تی مختنہ

ے حرے ایر ایم ملی اطلام کے وی تک سے بالی دویا کے والے نامط ہواتال میں مصد کرانا مطابق دیا جہل جاہت ، عمام کی حرمت کا مقیدہ خواہ قرابت دارگ کی دجہ سے مجمعیت طابت ہو یا دادی کی دجہ سے دغیر و الگ اپنا تے ہوئے تھے۔اوراس امر کا بھی اس کو چیل ملم ہوگا کرانی کرم کالٹائم کے لوگ سے دیا دو ایم ایم ملی اطلاع کے دین کی اجا کی حرمیں تھے۔ کہ

کری کرم گانگامب توگوں سے زودہ ای ایم طید المنام کے دین فی اجاتا کی ترقیق سے بھر طاہر اور بری امریک ہے کہ جن حرات ملاء نے بیٹر بایا ہے کہ آنحفرت الگافمات ہے ہیا انبیا دکرام ملیم المنام کی ڈریس سے مطابق حمادت کیا کرتے شحان کا قصابی مطلب بھی ہے۔ کمآ ہے تام مہلے تیفیران کرام لیکم المنام کی فریعتوں مجل وی اٹھے بکا برسم کل کا عجدت آپ

کی پرام پہلو یٹیران کرام میٹیم اسلام کیٹر بھتر ان پھی ای است مائی کی گویت اس کے ذو کید رائی اور وزنی ہوتا اس پھی کی اور کے ہے۔ ورند بیک وقت مائی کی گل وی اورا کی لازم آبات ہے۔ آب آب ایس ملیدا اسلام کے وزن اور شرع کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ کی کھا ہے انگ مناسب ہے کہ وہ کمل ایما ہے ملیدا اسلام کے وزن اور شرع کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ کی کھا ہے انگ دول کا پھی کھرکر کے جے ۔ ابھی ملا کے اطاح نے فرن کیا گرا کہ آپ میکھنگی کی او فرت بھی اورت میں وہ تھی اور جرت انجیزی کے قبل سے تحق اور شدکہ جارت اورا صفاء کا بڑو سے صاور ہوئے

#### وا لے ایمال کی مورث پر تی کی جمیع ایم نواز میری انگیزی marfat.com Marfat.com

کی وہ صورت بھی آب گانگا کے فزویک دین اہم اہیم علید اسلام میں سے علی جوصورت راج اور وزنی صورت نابت اور خفق ہوتی ہوگی ای کو آپ کا گھٹا کمی افتیار فرماتے تھے۔ (نہ کہ اس سے مث كر محض اين قياس اورولايت كے مطابق) ريماً يقال بِما علممناتِ العلى قالك الوجه من شرع من قبله المناتِ الم يزل موحي اليه وانه عليه الصلوة والسلام متعبد بما يوحى اليه الاان الوحى السابق علىٰ البعثة كان التاء ونفثاتي الروع وما عمل بما كان من شراتع ابيه ابراهيم عليهما الصلوة والسلام الابواسطة ذالك الالقاء واذكان بعض اعواته من الانبياء علهيم السلام قداوتي الحكم صبيا ابن ستتين اوثلاث وهوعليه الصلوة والسلام اوثي بان يوحى اليه ذالك النوع من الايحاء صيها ايضاً ومن علم معلمنا في وصدي باله الحبيب الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين لم يستبعد ذالك فتأمل-(روح المعاني ج٥٧ ص:٢٥١٥) "اور بساادقات بيكها جاتا بكر كجوب كريم عليه الصلوة والتسليم كاعهادت كرنا، ( تبرش اورعر يول كم معمولات كوو كيوس كراورس عن عالب كى متايرتين تعا) بلكدآب في اس المنف طريقه يريمل انباء معزات كيثريتون كاعلم عاصل كيا- بيتك الخفرت الأيلير

كبيشه سے وقى كانزول موتار بااور بلافك وشرات ال علم كے مطابق عبادت فرمائے والے تع جس كي آب كودي كي جاتي تقي مركريك بعث يقل آب يرجودي كي جاتي تقي وه ول من القاء اورروح می نف کے قبل ہے تھی ، لین الحام کے قبل ہے۔ اور آپ نے این والد مرامی حضرت ابرابيم فليل الشعليد السلام كيشرى اعمال ميجى اى القاقلي اورالهام روى كمطابق عمل فرما يا اور جبكه آيي بيعض انبياء بمائي بحين بثل دويا تمن سال كي عمر بين عرفان ، يتم اورسو جمه بوجها درنبم دین عطائے مجھ تھے، تو آخضرت کا پیٹا سے زیادہ مستحق اورامل تھے۔ کہ آپ کو بھی

معیدات مجین عربی اس کم ری در ادر القاد قبل ادر الهام رد حالی کیا جا تا ادر جھس تخضرے کا نظام خداد امر تبدر وقا م کوجان چا اداد اور ال امر کی قصد ایس کرچا اور کیدوی جیب بیل جواس وقت مجی نی انگانی ہے، بیکر حدر سد آر معلد اسلام بیل وقت کے تین بین تھے۔ قود اس المرس کے القاد اور فصد قسر اور الحام دی کو آپ کے تعلی علی میر ٹیس مجھاکان

نیز طاسا آن کھٹا پر آباء کہ "جھن آپ کے مقام درجہ ہے باخر ہوگا ادر اس امر کا تعد بن کشندہ ہوگا کہ آپ وی جیب ہیں جمال وقت می نی مصرف وہ آپ سکون علی میکن ٹرینو ک ادر ادر بالھوس ایر ایک کٹریست سے مطم وادر اک ادر شور صور صدا دراس سے مطابق تو پرکھیر کئیں تھے گا"

معلم ومرني كا عالم اجمام عن جاليس سال تك وومنعب اورمتام برقر اراور بحال ظرآ تا ب؟

اس کا کیا جواز ہوگا؟ آپ کو ہول کہنا جا ہے تھا کہ۔
'' ہوا ہے تھی ہے کہ پیدا ہوتے ہی کی مانانا زم اور دائیسب سے کیک ہر پھیلا نجی
'' ہوا ہے تھی ہے کہ کی الا ہوتا ہے کہا تا السین ملیا اسلام علی رصول اللہ السیک مصد مقا العالمات بعدی من القول اور تعدیل بخرا کی اگر یعت کی مطوعیت سے محل میں ہوتا۔
اور تھی ہر کری اطعاد الواقع ہے کہا کہا کہ المیک ہیں اور السیار کیا کہا ہے ہے تھی درسول اور السیار کیا ہے۔

مصدى لما معكم " تو يحرآ ي تبارك إلى ده رسول جوتمد في كرنيوالا بوتباري تمام امور شرعيه اوراحكام دينه اور مجوات وشواهد نبوت كي " توتم ضرور بالضروران برايمان لانا اوراكي لبذا جارے ان جمتدین کے نظریہ وعقیدہ کے مطابق آپ کو اس دورانیہ میں نبی مانیا بحى لازم اور ضرورى مونا جا يعقا اوران تمام كل شريعون كالحمل علم بحى آب يحق من مانا لازم اور صرورى بلكيفرض مونا جائة تعا، جيها كرآب والفيام كارشاد كراي ب: علمت علم الاولين والآعرين (خصائص كرئ) " جمية تمام بهلي اور وكيلي حضرات كالمم عطا كرديا كياب" اس شرخص استبعاد کی تنی کرنے کا کوئی تک نبیں ہوسکا تھا۔ کیونکہ بقول ان جہتدین ك جونوت آ چكوعالم ارداح ش ماصل تقى ووسلب تونيس موئى تقى - بلكدائى اى حالت يرقائم ودائم تمى - فمّا ل حق المال ليدان ك نظريه ك مطابق مرف استبعاد كي في سراسرة كاني بي-

طارسيد محوراً لوكا المكاناب والاالايمان تيل الدما وقبل الثير بهذا الذيماء الى ما تستدري ما الدكتاب والاالايماء الى الدماء الدماء الى الدماء الله الدماء الدماء

"ا می تیم کریم تین جائے ہے، کرکاپ کیا ہے اور نہ جائے ہے، کہ ایمان کیا ہے، اور نے دق فر انے ہے ہیلے کہا گیا ہے کہ اس وی کرنے سے مراوے کہ اس دیا ہی وی کرنا اور آن محرب تا تھا کہا کیے جملہ اور ال دینے جا اور اتر دیے) میں سے بر بر وال میں وی کا کوئی marfat.com

ایک تم بی مامل بوتا تعادر درایت مديد بي يين ايك وقت عن آب سے بدايت اور عم واوراک کی نفی مجی یا کی مجلی و می اور تصنیم مجی یا کی گئی۔ جبکہ آپ حالت روقی ولو رک یا حدوث مادی اورجسانی کی حالت میں تھے۔ سیلے اس کے کہ انشاقائے اسے وجود خاص کے عمل اور عمل كذريع آب كوال حالت سے جو متحفظ في حدوث والكان ب، اس سے 100 و آب الكيا مى درايت بيس عنى ،اور جب ال حالت سے لكال با بركيا اورائے وجود كا خاص تكس اور مي تو والا تو پھر دراہے۔ کی لفی متم ہوگئی ، اور علم وادراک اور عرفان واسمجی مامسل ہوگئے۔ اگر جسمانی وجود اور یا . و خاص جم محتل بر قبل از وی کماب والدان کی درایت اور معرفت کی نبی مراد ند موقد میمرخا بری

چے،اور ندیانی اور علی جبکہ می صف کائی ہونا ہنے وی سے 8 فل سور ش میں۔ (لبدا عالم ارواح يمي نيت ماسل مون كيمورت عمل آب سيفاص عالم ارواح كيلماء سي كياب اورايمان ک دراعت اورا می کافی تا کافرانسورے) اور اگر بینلی متصور بو کتی هی اس فشاة و فیوب اور جسم اقدس شرل روح سیر حلول ومريان كالاستاق محمور موكن في-

سعی مراد لینے کا کوئی جواز نسم ہے ، کی تک آپ اموقت نبی تھے۔ جبکہ نہ دحرت آ وم طبہ السلام

طلام آلوی کی اس مبارت سے یہی واقع ہے کہ آخضرت کا کا انفا 8 دیو بداور جسانی حالت على مودار بونے برفورا كياب الله اور ايمان كي تفسيلات اور اس على مندرج تعدي ت واقر اراسه اورا كال كر محوص سعة كافيس تحد بعداز ال الشرها لي في آب الكلم ے وی ناز ل فر بائی اور ان تقسیلات ے آب اللہ او ای این اوی جب بعد عمل یائی کی ا نبده بحل بعد عمل بالماكل " ولا يعقل نبس بسدون فيصا ه " يجد كم همل ك في يو نساكا

تسوريسي بليرزول وي كنيس كياجا سكا\_ ليدائ ماسد ع من آغاز ولاوت ع عن آب الكالم كي مون يا احدال

marfat.com

عب مع کد خور کرد معلوم ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پوری عبارت دیمی می تین می گئی اور سیا آ وساق سے اس کو بالک الگ تعلک کردیا ہے مجر من مرض کا تتجدا خذ کرلیا گیا ہے۔ علامه آلوي كانظريه: ناظرين كرام إاس جليل القدرمغسرومحق كاعندبيا ورنظربياس آيت كريمه كح تحت ذرا تنصیل سے طاخطہ فرماویں اورائے خداداد عمل فیم کو بروئے کارلا کر نتیجہ اخذ فرماویں۔ علامه موصوف فرماتے ہیں کداس آیت کریر ش ایک اشکال بیہ کہاس سے بقاہر بل از وی آپ مانگینے ایمان کیماتھ موصوف و تعقب ہونے کی فنی اا زم آرج ہے حالا تکدیہ

درست فيل ب: لان الانبياء عليهم السلام جميا قبل البعثة مومنون لعصبتهم عن الكفر باجماء من يعتد به " كوكد تمام انها عليم المام بعث سے يميل موس بوت بين، كوكد معتد بداورمعتر علاوكرام كاس يراجها عكرده كغرب معصوم بيل-اس افتال کود کر کے علام فراتے میں کداس کے کی طرح پر جوابات وئے گئ

جواب اول:

يمال يرايان سے فقط باري توالے كے وجوداور صفات كمال كرماتھ اس ك اتساف كى تقىدىق مرادنبين ب بلكه تقيديق بالقلب ادراقرار بالليان اورهمل بالاكان كالمجموعة مراد ہے ، کیونکہ از ردے شرح شریف جس طرح تعدیق بالقلب پر لفظ ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے تیوں امور کے مجور پر می ایمان کا لقظ اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور اس منی پری ہو ق بارى تعالى حاكان الله لهضيع إيمالكو ....الشاقائي كاثان كريدا كي تيمارك ا کان کو ضائع کرے مالانک مرادا س مگرا ہمان ہے تمازے۔ جس میں تیوں امور مح ہیں۔ اور martat com

ا قال کی معرف عاصل کر کینا طریق تاع شرق ہے۔ آعدیم برموطلب ،جب ایمان مرک اور مجموع شیرا تین امور کا ادبر کر ک کی (جس طرح بربر پر کی گئی ہے ہوگا ہے، فقلا لیک 7 کی گئی ہے مجل اس کی گئی ہو جاتی ہے۔)

ون المساوية والمحاونة والمسان المركب بانتناء الاعبال انتفاء الايمان بالمعلى الدعل المسان بالمعلى المسان ال

الأعر اعنى التصنيق وهو الذي اجمع العلباء على الصاف الزلي و سيطر المساورين ا

''نوسسنداس ایمان سرکسی کنی سے بسیسا محال کی ددایت کنی کے ایمان ک دوسرے متی متی تعدیق کرد کے کاظ سے کئی از دھیں آنگی اور ملا داخام کا انہا میں ہم المسالام کے قل از بعث جم ایمان کیرا تھر اتساف پر ابتدائی وافقات ہے وہ میک ایمان معنی تعدیق ہے (شدک امور الارش) مجمول کا سرکی ہے کہ ایک کہا کہا ہے اور پیری اس کو سے تعدی کہا کھا ہے کہ حد تسکن مومنا (کرتم کل) از برہر کم فیری تھے۔ ) تھی کہا کم سے اور پیری اس خوب اور تشکن ہے (جم شرق کے اللہ کا شرک کے اس کا الی دوایت وصوفت کی کمل اور اور کا کی ایک کا ہے۔)

اور شعد التي اورا على وفيروكا مجوور جيك أي كريم كالمعلم بيغ رسول بون إلى النال المدن كم اى طرح مكلف بين جيدا كرة ب كرا عن آب كرسول الله بون إلى النال الدن كي بابند بين -

ولاشك المستنبطة تبل الوحى لد يكن يعلد اله رسول الله و ماعلد ذالك الابكوحى واناكان الإيمان هوالتصديق بلله تعالى ورسولمشيطة ولد يكن هذا العبوء فايما قبل الوحم، بد كان القايت هو التصنيق بلكه تعالى عاصة المبعد على markat.com

تحيفات 324

الصاف الانبياء علهم السلام به قبل البعثة استقام نفى الايمان قبل الوحى والى

هدادهد این الدندر "اوربدام رشک وشیرے بالاترے کی مجوب کریم علید السلام وی سے میلے میں جائے

ھے کہ دو الشقائی کے رسول ہیں۔ ادر آپ گانگاگاؤ کم مرف ادر مرف وق کے ذریعے حاصل ہوا اور جب ایمان تعمد لئی بالشداور تقصد ٹی بالرسول کا مجموع کم داور یہ مجموع کے لئے وی سے پہلے نابت ٹیمن تھا، بلکہ صرف اور مرف تقعد لئی بالشدایت تھی۔ جس کے ساتھ کی الجمعت انہاء کے موصوف و مصعف ہوئے و برعام اطلام کا اہمار کا اور اتقاق ہے تو آئن خضرت کا ٹیکل سے ٹی اور ہی ایمان کی لئی درست ہوئی اور مطامدات عشراس جواب کیا دف مجھے ہیں۔ (جس می ٹیل اور ہی

#### جواب ثالث:

اس مقتام پرانجان کی گئی ہے مراد ہے ایجان کے شرائے اور صالم کی گئی۔ جن کے معلوم ہونے کا ذریعے مرف سمی دائگ ہیں، اور امام کی المئیة اس قبیلی طرف میں میں اور انہوں نے \*\*\*

د نے کا ذریع مرت سمعی ولڈک ہیں ، اورانام کی الرئید ای آوجید کی طرف مے ہیں اورانہوں نے ، ایا: ان العمق النسطانی کان قبل الوحی علی حین ابراهید علیہ السلام ولد یعین له

شرائع دیده ... می کریم اللفظار دول وق بے قل ایرائیم طلی اسلام کدوین پر تضاور اپنے وی کے اعل آپ پر داخ اور میان میس تف ر رکویا بیان ایران می تقدیر تی باشد کی فیمس بد بکد

بمثن الحال شرع كي درايت كي نخل ہے۔) اس جماب شرع علامت يزد يك ولالان حسان شميانتدا إيمان سے قل مضاف مؤدف مانالازم ہے مشنی المور الانصدان و فيرور ورشافتدا إيمان كا اطلاق شقدا عمال پر لازم آج كا ملائك

marfat.com

Marfat.com

اس کاکوئی عالم اورصا حب داش و پیش قاکن تیمی سے وجو علا ہ العمووف ..... بعض علائے کرام نے فرمایا:

لعل الانتب ان الایسان علی طاهره والآیة واردة فی معوض الامتسان والایسماء پیشمل الالفاء فی الروع وارسال الرسول فالایسان عرف بالاول والکتاب بالمقانی علیٰ ان الایة دل علیٰ الفقتینی عرفهایمد ان لد یکن عارفا وهو کذالك اما انه علیه الصلوالا والسلام عرفها بعد الومی فلاستبیار آن یعرفهایهها وجاز ان یعرف واسمنا معیما به وقد، دل الذلیل علی ان الععروف به هو الکتاب والایسان بعد العقل وقبل الوسی

" امیر بے کرزیادہ تی کے مشاہداور ترب بھی ہے کہ ایمان اپنے ظاہر کی سٹی ہے۔ اورای ایمان تازیج آل باری تعالی و کہ خلاف اور صدیب البیان روحساسی المساوس بھی وارد ہے) مام ہے مینی ول شرک کی امرکا والی دیا اور فرٹھ بھی کرمطنی کرے دونوں اس شماد المس جی لہذا آپ نے ایمان کا علم حاصل کیا البام اوراق تھی کے ذریعے اور کرا ہے کا علم ملک وی

ید و بی با روی به کرمیس کرم ساید اسلام یک آب در ایمان کو جان ایمان کو ساید کی مید مید کی اور درست بید میرسی کی آب می کافلام نیون کودی کی بدر مسلوم کیا اس کا واقع کے معالی آب بورہ چیکی نمین بکد جائز دار میکن ہے کدو فرائ کا کم آب کودی ہے ماسل بدا اواد میا تر اسکن کمان عمد ایک میمن کودی کے در ایج جائا ہوا در میل اس پر دال اسک کی سے ماس بدا واد میک سکا در سے میں ماسل مواد در ایمان کا افرائ کا وی کے در اللہ میں مواد دو تھے کہ کودی سے در سے

marfat com

وانت تعلم المتبأد انه عليه الصلوة والسلام عرفهما بعد الوحى اور تخے اے ناطب معلوم تل ہے کہ آ سے کر میرے مبادراور واضح طور برجو آندالا معنی و مغبوم بھی ہے کہ آتخفٹرت کا فیٹا کو دونوں کی معرفت وتی کے بعد حاصل ہو کی (نہ کہ ایمان ک معرفت وی ہے لی حاصل ہوگئ جیے کہ اس جواب کا مخص ہے۔)

صاحب كشف في بيال يريدا بوف والع بين النوجم كاكر" جب آ بكركما باور ا يمان كى درايت اورمعرفت حاصل تبين تتى تو يميل النبيا عليم السلام كى شريعوں يرعمل كس طرح كريجة بنج الهذالية دعوي كرآب كأفتأوي بيرقل يميله معزات انبيا ويليم السلام كيثر يعول ير

مل وراق فيكنيل رجة"

جواب دية موئ فرمايا تماكد:

" يتمسك ضيعت ب المان عدم الدواية الايلزم عدم التعبد بل يلزم ستوط الاثم ان لم يكن تقصير

" كونك درايت اورا مجى ك نديائ جانے سے حادت كرنے كى فى لازم بيس آتى بكداس كومرف يكى لازم ي كتشعيراورو اتى كوتاى نديائ جائ ويركنهارى لازم نيس آشكى"

اس قوہم کے اس جواب یر (جوصاحب کشف نے دیا) تبرہ کرتے ہوئے علامہ آلوى رحمة الشعليدة قرمايا:

"اس يراعتراض بيكيامكيا ب كدولق صاحب كابدفرما الحل نظرب اورورجه اعتبار سعما قطب الانه عليه السلاء الالد يدوشوعا فكيف يتعبدبه كوتكر في كريم عليه العلوة والسلام نے جب کی شریعت کو جانا تی شہوتو اس پر عمل کیوکر فر ماسکتے تھے؟ تو اس کا جواب ہوں دماجاسکتاہے:

ان مراد المدقق ان الدواية المنقية هي الدواية بمعنى العلم الجازم الثابت marfat.com

تحييات 327

العطابق للواقع وعدمها لا يلامه عند التعبد الأيكني في التعبد بشرع من قبله عليه العسلولة والسلام الطن الواجع ثبوته فلعله كان مناصلالمستشطيط وحتل هذا الطن يكنى للعصيفين اليوم بشرع فيهناشطيط فان اكثر النوعع طنية

ا تخدرت الله الأوري يفن عالب الن شرائع سك باري عن ماصل بوادراى طرح كافن عالب اس زمان عن مي الريم الله الحارث مديد معلم و مي الله بيرا محرات الله المسلطة كافي والى بدر يرتك اكتر ودو عات شرعير فني بين "

(روح المعانی ج۲۰ ص: ۵۰٬۵۲٬۰۰۳ )

تنبيه نبيه:

قائل فورامر ہے کہ اپنی عثر بیت کی تھیات اورا عمال شرع کا علم آخضرت کا کھٹا کیلئے دی سے فل منگی ہونا فس قر آئی سے 3 ہد ہے ، اور اس کی آئی کو پہلے تین جمالان ش حاد موسوف شہم کر ہے ہیں بلکہ پہلے جہاب کو حشن قرار دی ہے ہیں بلکہ دوسرے جہاب شما آپ کو وی سے فل اپنی درمان کی درایت اور معرف سے سے مجل ہے نجر اور المام ج دس کر بھے ہیں۔ اور مجل شریعت کا بھی تھی خالب اور مکمان دراج کے طور چالم وادراک شہم کرمیے ہیں نہ کر الم المجلس کے طور پر احدان کا محال ہے ہے کہ تخضرت کا تخطیم سے این کر بھے کا مل افاق بھی اور کشف عدومانی کا محال ہے ہے کہ تخضرت کا تخطیم سے کی اس تر بیس می کل

عوا تصادراً به المنظام كل الدول التي درالت كالحيل المادناس كا حام الم

والت تعلم المتبادراته عليه الصلوة والسلام عرقهما بعد الوحى اور تخبے اے خاطب معلوم تی ہے کہ آیت کر بھدے متیادراور واضح طور بریجو آندالا معنی و مغہوم کی بے کہ آتخضرت اللہ کا ووثول کی معرفت وی کے بعد حاصل ہوئی (ند کہ ایمان

ک معرفت وی سے قبل حاصل ہوگئ جیے کداس جواب کالخص ہے۔) صاحب كشف في يهال ير پيدا موف والع جي اس وجم كاكر" جب آ پكوكاب اور

ا يمان كى درايت اورمعرفت حاصل نبين تقى تو يميله انبيا عليهم السلام كى شريعتوں يرعمل كس طرح كرسكة تن البدايد وي كرآب التلكاوي تقل بمل حضرات انبيا عليم السلام كي شريسون بر

عمل يراتع ، تعكنيس ريكا"

جواب دية موے فرمايا تھاكد:

" يتمك ضيعت بالان عدم الدواية لايلزمه عدم التعبديل يلزمه

ستوط الاثم ان لم يكن تقعير

" كونكدورايت اوراً حكى كه ديائ جائے سے عبادت كرنے كانى لازم نيس آتى بكساس كوصرف يكي لازم ب كتفيراور ذاتى كوتاى نديائ جاف يركتهارى لازمين المكن اس توہم کے اس جواب ير (جوماحب كشف نے ديا) تيمره كرتے موسے علامه

آلوى رحمة الشعليدية فرمايا: "اس پراحتراض بیکیا ممیا ہے کہ وقق صاحب کا بیفر مان محل نظر ہے اور ورجدُ اعتبار ت ما قط ب الانه عليه السلام اذالع يدوشرعافكيف يتعبدبه كوكد في كريم عليه المعلوة والسلام في جب كى شريعت كوجانات شهوتواس يرهل كيوكر فرما يحق تقي اتواس كاجواب يول دیاجاسکتاہے:

ان مراد المذقق ان الذراية المثلية هي الذراية بمعنى العلم الجازم الثابت marfat.com

وفهب ابن العربي في آخرين الى انه لإيجوزعلي الله سبحانه يعث الصبي الاانه لمريقع وتأولوا آيتي عيسي ويحيى . . . قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجملني

نها-وآتيناه الحكم صبيا... . . يأتهما أعيار عما سيحسل لهمالاعما حصل بالفعل ومثله كثير في الأيأت وغيرة- والواقع عننهولاه البعث يعن البلوء وحكم اللقاني

عن بعض اشتراطه فيه ويترجح عندى اشتراطه فيه دون اصل النبوة لما أن النفوس في الا غلب تا نف عن اتباع الصغير وان كبر فعشلا كا لوقيق والانتي-

وصوح جمع ينان الاعد الاغلب كون البعثة على رأس الاديعين كما وقع

(روح المعانى ص:١٧ ج٢٦) لىسىانىتە-

ترجمه:

"كها كميا ب كركوتى ني مجى مبوث نيل بواكر مايس سال كاعرك بدرين

الرالدين ماذي رحمدالله تعالى في اس عداختلاف كياب كرصفرت يسلى اور معرت يكي طيما السلام كويمين عي مبعوث فرمايا اور حالت صاحب منصب رسالت عطا كيا حيا- كوكد كراب جليل يس ايج حفلق جو حكايت كياميا ب بالبراسكا مطلب وشعبوم يك ب اور علام معد تكنا ذاني كاكلام مى بطابراس برولالت كرتا ب جبك أنهول في كماكد: نوت كثر الكاش ب بدكر

مونا ، مثل کا کال بونا ، ذ کاوت وفطانت ش کمال اور رائے اور سوج وکر ش چینگی خواہ حالت میا من ي كون نده وي كرحفرت يلى اورحفرت يكي عليهاالسلام الى آخره-علامداین العربی بمع دوسرے بہجرے حصرات علاء کے اس طرف مے جی کداللہ

تھا کے کسی کھین عل نی اوے بیکن اور جائز تو ہے، لیکن علی طور یر اس کا تحق اور وقوع فیس يام اور معرت مين اور معرت كي طيرااللام كحن عن واردا يات كى انهول في ساويل ک ہے، که حطرت میسیٰ طبیالسلام نے جوابیے متعلق کتاب دیے جانے اور تی منائے جانے کا

328 كياكونى عقل مندآ دى علامه صاحب موصوف كى يتحرير يز هكرادر مجوكر بددوي كرسكا ب كدان كيزويك حضورا كرم الفيليدا بوتي بي بالغنل ني تقداورا بي شريت ملمروك مطابق عمل بيراته\_اوراى كرمطابق عبادت كيات اللهد وناالعق حقا وارزقنا الباعه وارنا الباطل بأطلا وأرزقنا اجتناب العاصل اگر بعد از ولادت شریفه کچه عرصه مجی اییانبین گزراجس میں آپ پروتی بیلی اوروتی خفی ش سے کوئی بھی نازل نہ ہوئی ہواور آپ کو کمآب اللہ اور ایمان کی تفيلات ے آگائل شہوئی ہولواں آے کر يمدماكنت تدوى مالكتاب ولاالايمان كا تطعاً كونى عنى بني رب كا اوراس تول بارى تعافي كولهل اورب متعد مفهر والازم آئ كا جبراس میں ماضی استراری کے طور پر کتاب اورائیان کی درایت اور اسلی کی ٹنی کی مئی ہے۔ اور بدلازم سراسر باطل باوراس كابطلان روز روش سيجى زياده واضح برقواس آيت كريمه سے نشأت دينوبر كے لحاظ سے ايك مت تك كماب اور ايمان (كى تغييلات كى نفى آب سے منصوص طور دابت ہوگئ او اس عرصہ میں آپ کے بالفصل ہی ہونے کا قول کیوکر کیا جاسکا ہے؟ حضرت علامه سيهيج وآلوي رحمة الله عليه كي كجهاورعبارات: امام آلوي كي پېلې نمارت: قيل لم يبعث نبى الابعد الاربعين وثغب الفخر الى خلافه مستد لابان

· - marfat.com Marfat.com 331

-Je e...

سال کے بھے۔

ا المال م کا بطا ہر کام مجیدے بھی شمان اور مقام حلوم ہوتا ہے۔ لہذا ہید دوکن کرنا کر ہر ٹی ہید اہوتے ہی ہی ہوتا ہے بلکہ پیدا ہونے سے بھی پہلے ہیے

کرسید ذاکر حسین شاہ صاحب نے دعویٰ کیا ہے بیدال اسلام کے اجماع کا خلاف ہے(اور اجماع کی خلاف ورزی مثلات و محراتای ہوتی ہے۔)

جراع کی طاق ورزی هندات و گرانی موقی ہے۔) ۴ کی صورت میٹی اور حقرت کی علیما السلام کے بارے میکر آن جمید کی آیات اور جو ریاد رین میں کیر میسینوں کر ساتھ اون کے ترک و تھروے جانے اور ٹی بنانے جانے ک

وارد چیں، اور ہنمنی سے میسفوں کے ساتھ ان کے کتاب و عم دیے جائے اور بی بنائے جائے کی تصریح ہے، اس کے باوجود ادارے اسلاف کرام اور ملائے اللام کی تقیم برنا حت نے طاہر می منی اور مذہوم مراود تیں لیا بلک اس میں جاز بالمشارات والی تا و لی کے لین مستقبل میں چونکہ سیجی

ی اور میہم مرودی کیا بلد اس میں کو باعث دائد و دانا تا ہوں کے مختلی دوڑ ما پر جندیہ کرنے کے لیے اس کو طور پر ان کو یہ منصب مطا ہونے والا تا آتا ہیں کے مختلی دوڑ ما پر جندیہ کرنے کے لیے اس کو مضار کرا اور منصفی کے میشون سے جمیع کرنے کی بجائے باشی کے میشون سے تعہیر کردیا گیا وادور آجیس توجہ در سرائے کی آتا ہم کریم بڑھا تو ان قدرت اور مشتہ الہے کہ مطابق تھی بھی جا لیس

تغییبه ذبیبه : به کوئی صاحب حش وفرداود با لک والمش ویشش جزان اکار می کفرونشاتی یا مثالت و گراها کالآی کالای کالے ، جب قرآن نجیری تعلق الشہوت آیا ہے شدی اولی کرنے والے تا وال

وگرادی کافتوی کافت و جیب قرآن جید کیفتی الشیون آیایت عمدنا و لیک کسف والسلانا و ایل کے باوجود مسلمان کی جی اداکا پرنگی جی افزایش متحرات اکا پرنے تحت نعیا و آدھ بین افزوج والسحسسسسسشم ای طوری کاوالی آرائی ہے (جماع بروسے نیخ بین حضرات نے اس صادر کرنا مرامر ظلم وتعدی ہے وظلم جات یا تجائی کا عظاہر و سے نیخ بین حضرات نے اس معمون کی ادارے کا کی ایپ کی کھا ہے وادار وغرام رسائم اور ان امام اجرام کے اکا کا موجدا گانہ مشاہر کرنا ہے ان کوئی کھنواز ان کوئی ویسائل و وغرام کے انکا کی کوئی کا تک کا موجدا گانہ مشاہر کرنا کی جات کا تحداد کا کا تحداد کا میں استان کا جات کی کوئی کسٹ کی کوئی کا سکت کے کوئی کا سکت کے کوئی کا سکت کے کوئی کا سکتار

دعویٰ کیاہ، یا معزت کچی علیمالسلام کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بھین میں تھ عطا كيالويه متعتبل ش ان كوحاصل ووفي والمصعب ومرتبد كي خراور حكايت ب ندكر جومقام ومرتبه بالغعل عاصل موچكا تقااس كى خراور حكايت بيداورمستنتل عن عاصل مون وال مدارج ومراتب ادراحوال وكيفيات كوماضي كيصينون كيما توتبير كردينا قرآن مجيدك آيات اور احادیث دمحادرات عرب میں بکثرت ہے۔ اوران معرات کے زو کے معرت عیلی اور معرت کی طبیما السلام کو بلوخت کے بعد جودت بعثت كى باس كے يور عدونے برعادت جاريد كے مطابق عى نبوت عطا مولى۔ اورعلامالقانى في بعض علاء كرام كي طرف عد نبوت كيليز بلوخت كاشرط مونا بحي فقل كياب اورير ب نزديك راج بيب كد بلوخت بعث كيك شرط ب اصل نبوت كيك اس كوشرط تفهرانا مناسبنيس ب- يوتك نتوس اشانى اظب طور يرصفيرالس كى اتباع واطاعت ينفرت و كرابت محول كرتي إلى إكرجه مرتبه ومقام كلفاظ سے بدائ كول نه ويسے كه خلام اور مورت كى اجاع بي تخفر بوت ين-اورما واعلام كاعقيم عاحت في تعريح فرمائي بكرعام ر اوراكم واغلب يم ب كدبت كاجالس سال كى عركمل موقى يا ياجانا يص كداد ي كالما كالما كيك يى صورت (ترجه کمل ہوا) صال وركيفيت وتوع يذير يمولي". بيان الغوائدة

(دوح العماني ٢٢٥ ت ١٨)

# لله علامه آلوی کی دوسری عمارت:

علامه سيدمحود آلوى فرمات بين:

اس على يحى علامه موصوف نے آخصور والله أكر جاليس سال كى عرض في بنائ

نیز طامهم صوف نے تحیرارا مب کے آپ کے متعلق نیوت کے اعشاف والے واقعہ کا

فوقع في قلبه تصديقه فلم يكن يقارقه في سفر ولاحضر فلما نبي وهو ابن

" تو حطرت صديق اكبروشي الشرعة كول عن رابب كاس قول كي تصديق بيدا مو فی کس آب مجوب کرم مطیرانسلو و والسلام سے سفر وصفر ش جدافید، موت تے آو جول ای آ كوني الما كما جهدا مخضرت الكلهمالير بسال كري في قرآب الكلهواي ن سارة كريد Marfat.com

فلما نبئ وهو ابن ازيعين سنة آمن به وهوابن لمانية وللأثين سنة فلما بلغ

ت الاربعين قال رب اوزعني الاية لى جب محبوب كريم عليه العملواة والعمليم في نبائ محة ، جبكة ب والتخام السي سال

ك تقوة حفرت الويكرصدين آب ولينظم إلى ان لي آئے -جبده وارتس سال ك تقربيل

جب معرت مديق رض الله عنه عاليس مال كي مركو ينفي أويدها كى: "ا اے میرے دب مجھے تو نی وے کہ میں تیم اشکر ادا کروں اس لیت یہ جوتو نے مجھے

ار بمین سنة آمن به وهواین ثبانیة وثلاثین ــ

حطافر مائي اوراس لهمت يرجو مريد والدين كوهطافر مائي"

جا۔ نے کا ذکر کیا ہے نہ کہ اس عمر ش نوت کے اطلان اور اظہار کرنے کا ذکر فرمایا جس سے انکا

نظريد مقيده صاف ظاهرادرواضح ي-

ذكرك يوي فرمانا:

332 حضرت ملیلی اور حضرت مجیا علیا السلام کی نبوت و بعث کے وقت میں اختلاف كرنے كے باد جودي كرم كافخار كے متعلق اليے كى اختلاف وزاع كاذكر كيے بغير جاليس سال کے بعد آپ گاٹی نم کی بعث اور نیوت کا ذکر فر مایا کو یاس امر پر اجماع اور اتفاق کا ہر کرنا ب كدآب الطيخ كى بعث منت البيداور معمول فطرت اورعادت جاربير كمطابق جاليس سال كے بعدى موكى \_اوراعم واغلب كے الفاظ استعال كيے محك بين تو ان حضرات كي قول سے احر از کے لیے جو معرت میٹی اور معرت کی علیماالسلام کوئین سے می نبی مانے ہیں ند کہ آب ك متعلق كى اختلاف اورزاع كى طرف اشاره كرنے كيلئے \_ بلكة ب والفائم كے جاليس سال بعدمبعوث مون يراس أعم ادراغلب كومتغرع كياجار باب كدجب سيد الانبياء والمرسلين الرج شريف بين مبعوث بورب بين \_ تواعم اوراغلب اوراصل وقاعده وضابط يك ب\_اس كاخلاف عناج دليل بندكه يبوكماصل اورداع بـ الممسوال: مجتدين زمانداور محتقين معرحفرات سيسوال ب كدكيا علامدآ نوى صاحب كووه احادیث یادئیں تھیں، یا نہوں نے بردھی بھی نہیں تھیں اور ٹی بھی نہیں تھیں ، جوان حضرات کو یاد اوراز بریں؟ جبرانی کے حالے سے بیان کرتے میں کرآپ کے بعض نی بھائی بھین میں اس عرفان کے مالک بیں تو آپ والم ایک اس عرفان اور وی یا تلیور اور کشف قبلی اور فراست صاوقة كما لك نيس بول عج جكدا بعالم إرواح ش في المنافظ متعد فتدامل حق التامل لهذا عالم ارواح اورعالم اجسام كافرق تسليم لازم اور ضروري ب اوراس س أتحسيس بندكر كے د كه نافقىندى نبيں ہے۔

# marfat.com Marfat.com

مالت میں ذکر کیا گیا ہے، جبر کلام مجد میں آپ سے ماضی زمانہ کے لحاظ سے بھی مناات وخوایت کی نمی کی علی ہے ، تو اس کا صرح منہوم و مدلول سی ہوا کر بحبوب کریم علید الصلو 5 والسلام اس وقت بھی خوایت وطالت سے محفوظ وامون اور معموم تھے جبکہ آپ الفائم س تميزش

تف اور ممنى ديد جاف اور في ينائ جاف سي على على معموم تقواد آب المالك ال

خوائش فنس كے تحت نطق كيے كريكتے تھے جبكدان كو (حرفان اور روحانيت كى ) كمنى دى جاچكى

تقى\_)اورنى ينايا جاچكا تفااوراس قول بارى تغانى شراس امر برلوگور، كوبرآ هيخته اورآ ماده كرنا متسود ب كراوك آب المثلة كرم اسر حكمت بحر ع كلام كوش اوراس شي خور فكركري" قاكده:

علامہ موصوف کے اس کلام سے صرف ان کا بی نہیں بلکہ صاحب کشف کا بھی ہی نظريدادر مقيده تابت مواكرآب كالمفاعيد اموتى في كالفائين تى اس لئين تيزنك رسائى مان کرنی بنایا جاناتسلیم نیس کیا بلک اس کے بعداس منصب مے قائز کیے جانے کی بات کی ہاور داللة الس كيطور م بعي آب سفوايت وطلالت كي في ك بكر جب س تيز تك ويني ك بادجودآب فوایت سے منوہ دہراً تھاتو نی کا المانات جانے کے بعد بطریق اولی مثلات و فوايت سينزه دبراً بول كر جيك وما يعطق عن الهوى باشباد مهادت العل كاس

ولنالت كرد بإي مقام فور بكراكرآب كالمأم والدت على أي تصرف اطان والس سال كے بعد إياميا براس تفريح اور ولالة الحس استدلال واستنباط كاكيا مطلب موسكا ب؟ ان جميدين كرزويك اس استدال كاستيوم وماول بيموجائ كاك جب بوت لمنے کے وقت سے نی مطالت وفوایت ہے منزو دہر اُ ہوتا ہے تو اطان نیوت کے بعد بطریق اول منزه ديراً موكا ـ مالا كم مسمت إلى بين يوب يين كرا إدمدُ اطال نوت ـ اكابرين في كي

334 حضرت ابو بمرازتم سمال کے بیخے"

فاكرون

علامه موصوف کی اس عمادت سے محی واضح طور بر ثابت ہو گیا کہ بحیراراب نے

مستقبل میں آپکوعطا ہونے والے منصب کی حضرت صدیق کوخو خجری سنائی تھی نہ کہاس وقت

نی ہونے کی۔ای لیے جب آ مجو الیس سال کی عرض نی بنایا میا تو فر احضرت مدیق رضی

الله عندآب برائمان لےآئے اور پہلی تقعد لق بیٹی کدآپ منتقبل میں ضرور بالضروراس منصب برفائز ہوں کے ،اس کئے بحرا کو محلیہ کرام میں شارفیس کیا عمیا اور حضرت صدیق رضی اللہ عند

ك ازس مال كى عرض آب الشخاير ايمان لاق كا دعوى كيا كيا، حالا كد آب الشخام بحراب ملاقات کے وقت اٹھارہ سال کے تھے۔ اور نبی کرم م کا تینا کے میالیس سال کی عمر ش نبی بنائے

جانے کی تفریح کی ہے جبد بحیرا کے اس بشارت دینے کے وقت آپ ٹاٹھا کی عمر شریف ہیں سال تعي-امام آلوی کی تیسری عبارت:

يى علامەسىدىمودة لوى خى رحمداللەقول بارى تعالى: وما ينطق عن الهوى

كتحة فرماتي بين:

وفي الكشف في قوله تعالى وما ينطق مضارعامع قوله سيحانه ماضل صاحبكم وماغوى مايدل على انه عليه الصلوة والسلام حيث لم يكن له سابقة غوالة وضلاا ، مدل تبهر وقيل تحدكه واستنبائه لم بكن له على عن الهوى كيف وقد تحدث ونبئ وفيه حث ان يشاهدوامنطقه الحيكم (روح الماني، قي ٢٥،٠٠٠) "صاحب عنف بفرة كرفر الك وبيدار عط قول بارى تعالى باومفارع كى

تنبيه:

وافساف کا داس ہاتھ سے چھوٹن ٹیمی چاہیے۔سب کوایک چیسٹونوں سے نوائز چاہیے۔ بیامر ہدل ، وافساف اور دیانت سے بہت بعید ہے کہ نظر پیر میں اتحاد کے باوجود تواسع تعسلیل وکھیر میں فرق کیا جائے۔

پانچویں عبارت:

تول بارى تعالى:

انا انولناہ عی لیلة مباركة (الدسمان:۳) "بم نے قرآن مجيدكومبادك دات عمل نازل كيا"

ك تحت علامه سيمحود آنوى فرمات ين:

واستشكل ذلك بأن ابتداء السنة المحرم اوشهر ديمة الذل لاته ولدفية المنظمة ومنه اعتبر التأريخ في حياته عليه المسؤلة والسلام الى علائة عمر الغاردان رضى الله عده دهو الاحت وقد كان الوحى الهنشئينية على رأس الاربعين سنة من منة عمره عليه الصلولة والسلام على المشهور من عدة الوال فكيف يكون ابتداء الانزال في ليلة القدرمن شهر رمضان اوفي ليلة البراء لا من شعبان وأجيب بان ابتداء الرحى كان منامائل شهر ربيح الادل ولد يكن باذرال شهى من التوآن والوحى يقطة مع الانزال كان في يوم الالدين ليبع مشرة علت من شهر ومضان وليل السبع منه عم الانزال كان في يوم الالدين ليبع مشرة علت من شهر ومضان وليل السبع منه

دلىلايم دھىيىن مىنە Marfat.com

336 بنائے وانے یے قبل اور نی بنائے جانے کے بعد والافرق سانے رکھ کریہ تعریب کی ہے۔ چوخمى عمارت:

علامه سيمحود آلوى رحمه الله قول بارى تعالى:

علمه شديد التوى دومرة فأستوى (النحم: ٥)

ك تحت فرمات ين:

اى فاستقام على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى عليها وذالك عددحراء

(روح المعانى ص: ٢٠٠ ج: ١٢٤) في مبادي النبوة

لین جرئل این علیه السلام فے افی صورت هیتیه ی دهل کرجس برالله تعالى فے

ان كو بيداكيا تماني مرم المينية كوتعليم دى اورايسال وحي شي واسطه ووسيله بينا اور بيصورت ساير عار حراء کے پاس آغاز نبوت اور ابتداء نبوت میں وقوع فریر موئی۔ فائده:

جرئیل علیدالسلام کا اس حال میں مشاہرہ قرمانا فترت وجی کے بعد کا معالمہ ہے اور فترت وی کی مدت تقریباً تین سال ہے اواس کے بعدوالی اس حالت کوجس میں جرائل اٹی اصلی اعتدالی صورت میں آپ والم الم المروع عرادی نبوت سے تعبیر کیاجار ہاہے۔ جبکہ بقول

مجتدين زمانداد محققين عمرك آب الطخاكي نبوت يرسهم سال كزر ييك يتعدور يافت طلب امريب كمة تناليس سال مك اكرآب تأثياً كى نوت ابتدائى حالت عن تقى أو اس كردميان اورآخري مراعل كاعدازه كياموكا فاعتبدوايا اولى الالهاب-

صلائے عام ہے یاران تکتہ دال کے لیے

marfat.com Marfat.com 9 \_\_\_\_\_

المستخدم الله وقد و الكرام المستخدم الله وقد و الكراء المداوق به من الم يسري آلي نيوت كا قاز مواجها الميكم رفيه ما يسم الله وقد و كرواه لهذا وقد المرام المستخدم الله وقد و ا

> ه : فاكنونواليكيا المراجع المراجع

آپ کے سےخوابوں اور آپ کی نیوت کے دورانیے ش ایک اور چمیالیس کی نسبت پر دلالت می فابت ہوگئے۔

بھی تا ہت ہوئی۔ اس ممارت سے بیسی واضح ہوگیا کہ حضرت طاحہ آلوی مجیب کریم علیہ بلسلو ا تا

ار العلم والملك آنا وادرت عن بالنسل في الملك و عن النسل من الدائد من الدائد التي الملك المائد التي الدائد التي \* عن المرام كا دائل الرام الواد بالل بيداور طاف واقع وهيات بيد المدعم المرابع التي المرام التي المرام التي الم

ب باليس مال بدر عدد ني دوكا آناز بدعا مي الن كرزويك محق اورسلم مرب. بعث كالعلميم:

بعث کامتی" مقرد کرنا "اود" کی منصب پر قا کاکرنا" ہی 104 ہے۔ اس سلسلے عمل و دورج والیانسوس بلا ھو ہوں:

(1) نما الرائل في يتخبر حضرت في تكل طبيا الملام عام شركيا: لهت لنا الملكا تلائل في سبيل الله (البرو ۲۲۳) الم

" مارے لئے کو کی تھی ہادشاہ عرر کرد ( یا کدائی سرکردگی عمی ) ہم اطلہ تعالی کی راہ اجاد کر ہے"

تر انہوں نے ان کے مطالبے کو ہوا کرتے ہوئے اللہ تعالی کی طرف سے مقرد کردہ بادشاہ کی شاعد کی ان اللہ قد بعث لکھ طاقوت ملکاً۔ (ابتر ۲۰۰۱) اللہ تعالیٰ نے

marfat.com

رمضان المبارک اور جھر کے مرات رمضان اور چھر کے چیزی رمضان کو ہوئی'' فا کدہ اول: علام آلوی کے اس قول سے پہلا فا کدہ بیرها کسی ہوا کر تجدب کریم طبیا فسلو اقاد تعلق ما چیز کارور ڈی کا زول عرشر بینے سے چالیسو کے سال کے احتیام کے ترب ہوا اور بید یا ان کی مطلق وق کا ہے ترک دی قرآنی کا۔

دومراة كده بيده المسابعة الميزول قرآن والاوتى ابتدا درمضان البارك كى دكده راقس شراعت كل شرابول منجدوق من كى ابتدا بدق قالول قريف شرابع في شرابعة الميزول الميزول الميزول الميزول الميزول كى وقى كا دوم بالى عمد جداء بسقر جالهذا السميات سرة آب الميظام كى بعدت كى احتماط الميزول الم

فاندة ثانية

منصب کے نشا اعم ادواطان میا اگار بیان کرناتھ دو ہے۔ وغیدہ الک میں الڈیات الکریصہ۔ ٹیز بیروکی کر بعث سے مراد درسال ہے گل نظر ہے کی تک ارسال کا لفوی منٹی ہمی اس امر کا مشقاضی ہے کہ دوسمی ہیلے دوسری جگراسی کو دوسری جگر پر نشش کیا جائے تو جس جگر رسول کی ذات پہلے ہے ہی موجودہ وہاں اس کے ادرسال کا کوئی منٹی شدہ کا گے کو ججرب کرے

علیه المام المل مکرکیلے دمول اود مرس ندہ ہے کیو کھ پہلے سے ان ش موجود سے ۔ کیا کو کی کھند آ دی پیڈل کرسکا ہے؟ لہذا بہال شرق معنی مواد ہے اور کی کھنل کو اس منصب پر فائز کرنا اور پد زمد داری

بدایل مرد بادر چنگ ال مورد بداوی ک وون سب با در مدروند است. مونیا مراد به ادر چنگ ال مجده ادر منصب با قائز بود نی ادراس امراز از کساته مع زخمرات بان کر بدد کی مالت میکیا حالت به بانگل تخلف اور جدا کاند به وی از کویا میش بیلے ب مختلف بخس بن مجا اس کے اس فی صورت حال کویت ادرار سال کے ساتھ تیم کردا یا تا ہے

اوراس سی کومیوٹ اور مرسل تے تیمبر کردیا گیا۔ اگر بعث اور ادراس ال کا میسٹل لیاجائے کرتی اور سیلے سے تھے۔ اگی نبوت کا اظہار اور

تحقيقات 340 تهارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے اور اس کو پر منصب عطا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کوہم پر بادشانی کیے حاصل ہو یکتی ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ سلانت کے متحق ہیں ،اوراہے مال ش بحى وسعت نبين وي كل قو حعزت ثموتك عليه السلام في فرما يا: ان الله اصطفه عليكم وزادة بسطتني العلم والجسم والله يعطي ملكه من يشاء والله واسع عليم (البقرة: ٢٤٧) "ا سالله تعالى في تم يرجن ليا ساورات علم اورجم عن كشادكي زياده دي ساورالله تعالى اينا لمك جيم إ بور الدّرتعالي وست والأعلم والاب نى اسرائل كامطالبدينين تفاكه باوشاه مارے اعدموجود باورشاى مفات اور عادات واخلاق كيساته بالغصل متعف ب، بس اس كاعلان كردو . بكدان كامطالبدية فاكد كى فحض كواس منصب يرتعين كرواورات سياعز از بخشو اورآب نے فرما يا بينك الله تعالى نے طالوت كوتمهارا بادشاه بناكر بعيجاب (كترالا بمان) اورطالوت كوفرما ياكه ش تم كويمكم الى يى اسرائیل کا بادشاہ مقررد کرتا ہوں۔اور ٹی اسرائیل سے فرمایا ،کدانشہ تعالی نے طالوت کوتمہارا بادشاہ بنا کر بھیجاہے (خزائن العرفان) اگر يہلے سے بادشا ي منعب اور شاعى خصائل وخصائص كے ساتھ بالنعل متعف قخص موجو دتھا بصرف آ کی زبان مبارک سے اعلان اور اظہار کروانا چیش نظر تھا۔ تو پھر اس کو بادشاه مانے سے الکار کول کیا؟ اوراس کی اس منصب کیلے اہلیت وصلاحیت کی نفی کول کی اور حضرت شموئل کو مخلف دلاکل اور قرائن سے اس کے اس منصب بر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقر راور لغين كوثابت كيول كرنايزا؟

تَالَ اللَّهُ تَعَالُّ .....ويعثنا منهم النبي عشر تقيباً (العالدة:١٧)

# "اوريم نان على عام يوارة أكي Marfat.com

محار کرام علیم الرضوان بھیتے تھے، کہ اگر چہ اعلان نبوت آپ نے چالیس سال کی عمر پوری ہونے برفر مایا ، لیکن نی بے ہوے پہلے سے تھے، تو کویا ان کا حقیدہ بھی میں تھا کہ نبوت آپ ما الماكم والمسل ويهين في الكن المال السكابعد ش فرايا كيا، لهذا البت موكم احسول نوت

اور ہاوراطان نوت اور ہے؟

(۱) محابد رام عليم الرضوان في اكرسوال ونياش ماصل موغوالى نوت ك متعلق کیا ہوتا تو آب جواب بھی اس کے مطابق ارشاد فریائے ، اور بول فریائے وجہست لسی العبوية عدد الولادة - بحصوفت ولادت ين نوت ماسل موجك تى مالم ارواح كى بابت

بتلانے کی کیا خرورسے حمی؟ (r) وه وقت ولادت سے حاصل مونے والی نوت کے متعلق تب دربالات كرت اكران كاذين يصور كرسكا محاوران كاحلى يادركسكن كدني المالمال دات اقدى نوت لخے ہاے حرصہ تک جما بھی علی ہے، اور تقیہ می مدسک ہے۔ جب ان کے افہان اور

مول اس امر كا تسور مى يلى كر يك في اور نداي كالات كو إورك تي تها واس مورت ك تعلق وموال في كيكركر ك في الولامال ان كاموال يكى عالم ارداح كما الاستقاراو آب الله في المراب كل ال كله الله طافرا إ

 (٣) اگران کا سوال ہوتا دنیا جس اور عالم اجسام جس منے والی نیوت کے حصل ق اور آب اللخ اجواب صلافر اتے عالم ارواح والی نیوت کے ساتھ ، تو کیا سوال وجواب علی مطابقت بوتى ؟ اور ايها سوال ير فيرمنطبق جواب حضوراكرم تأليا بي مروحمة علم وحكمت كى

طرف ہے متعوں دیکا تھا؟ (م) اگرجاب کامطلب عداری عالم اردات سے کی جا آر باہوں اور بے mariat.com

342 اطان بعدش بالم كيات قول إرق تليعت قله النيسن مبشرين ومعذوين (التر ١٣٠٦) كا مطلب یدین جائے کو گنام انجا جلیم السلام پہلے ہے وصف نوت کے ساتھ متعف تھے، اکی نیرت کا اعمار اور اعلان ابعد ش کیا گیا۔ حال تک بیقط الله اورخلاف واقع دعول ب به بلدخارج عمل بالنعل وصف نوت سے موصوف ہونا جبر حطرت آدم عليه السلام بحى بنوز آب وكل ك درمیان تصمرف اور صرف نی اگرم می ایم می خصوصت اور امیازی وافرادی شان بعده می انباطيم بنسلواة والسلام كوعالم اجسام عى بالعوم جاليسسال كاعرتك رسائي كم بعدى أيماها يا كااور فريد تبلغ مونا كياس عاستناه إلا كياب ووصرات ين صرت على اور في طبالمام كا - اوروه بحى اعدا كى اور تنل طيد امرتك به بكر مرف بعض حفرات كا يظريب كريداول معرات يجي عموى المنعب عا وكرديد كا تص السنسين كالتوج عدرمول المراح بعادر موري والتعالي تراهمالداستغراق والاستنى مراوجوكا ويعنى تمام انبيا وينيم اسلام كوافتد تعالى في مبوث فرماياس مال عمل كده بالماستانداك تحدود الدائد كم المدين الازم الم كرماد عانهاه رمول بن جاكي اور بعد ورسالت كا إلى قرق وعم موكده جاسة - يوساد سعى أي عدا ہوتے ہوں کیک بدات الی بعد على يال كى نيت توان كو پہلے سے ماس حى ابول ان مجتدين كرا ان سوكرآ فازولات عدمتام نيت ي فائز اورصف نيت عدموف وتصف بانالازم فمبرك كا طالاكد وفولازم باطل بي ماور نا كالل تليم اور ظاف اعال

یم سلطل میں انعامل ۔ انتم موال محما برکرم میٹیم الرخوان نے کی بھر م **انقاب س**وال کیا شعب وجہت لگ المسبوط بدلسول اللہ ایس نجی انگیا نے ڈیا باؤ کا ایس ان میں معامل ہوتا ہے کہ بدلسول اللہ ایس نجی کا کا انتخاب اس انتخاب کے انتخاب کا انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب ک

\_\_\_\_

345

متعلق تفااور جواب بھی آپ نے اس کے مطابق عطافر مایا۔

اس موال کا سب اور باحث بید و مرکسا به کدمت دیده اور فرصد بیده مدین ندن امر انگل هی آدی تی مادران کا دمولی بحق بحق آف که بیدا فرانش موسک اور موسک می می ماسل رج کا و دمر کے کی تبیا ہے کو گی جس اس منصب پر فائزشن موسک کا سی لیے موال کردیا کہ آپ آگا آگا کو اس منصب پر فائز کیا جانا معا نص امر ہے اور اس کا فیصلہ بنی امرائل کی نا زیبا مزکات اور پر سے افغال و دوادت و کی کر کیا گیا ہے اور اس خاندان کی نیت مشروخ کردی گئی ہے اور آپ آگا کھی خاندان میں از مرافس کا جانا کہا گیا ہے وہ سید مالم آگا گا نے فرایا کردیا موسک تو اور نیز وقت ا سے تیمل سے ٹیس ہے بگدارتھا و سے فیصلہ کردیا گیا تھا ادار واحق محتوظ میں تھا کی کی آف ادر دیس کارس کا فرایا وہ تا تھا تھے کرفریا یا:

ائی عدد للہ مکتوب عائد العیبین وان آمد لیدجدل فی طینه ''شرافدوّت نے کہاں خاتم اُنجین گھاہواہوں اور جرے کے اس شعب کا فیصلہ نکاری آرمنا طراح مرادی کارچر کی جربہ ساوٹ ر

ہو چکا جیک دم طبیالسلام کا ابھی جم بھی ممل چیں ہوا تھا" اورار شاونیوی ہے:

جعلني فاتحا وعاتما

الشخصالي في مجمع سلسله نبوت كا مبدأ وركل افتتاح يمي بنايا اوراس سلسله كالمعلمي اور

خاتم بحي خمرايا"

نیز صدیث شریف یمل وارد بهاورای کوان کام نے مقیده کاموان قراردیا ب: اول الانبیا و آعد و آعد عد محمد من الله

"سب سے بہلے تی دھرت آدم طیرالسلام میں اورسب سے آخر می مبوث مون

والم المستراك المستراك والمستراك marfat.com

اکیسطرف اعتراضات کی او جهاز جوان پر جو بزادوں سال سے بائنسل نی یکی مائیں اور طائمہ کرام اور اور ان اور با ویکی بالسلام کا آپ آنگانی سستنید و مشتین جونا می تشکیم کریں اور دوسری طرف اپنا حال بید بوکہ بزاروں سال میں آپ کوم براب اور آپ ڈاکٹائی دست

ارد دوری طرف اینا حال بید و که برادول سال شرق آب کوم بل اور آب الآلات کرم بن اور آب الآلات کرم سال موسود اور آب الآلات کرم سال می اور جدود کارور شام کرم کیا اور جدود کارور شام کارور کرم کیا کاللمب می میاد کرم می اور جدود کارور کرم کیا کی کام اور کرم کارور کرم کیا کی کام کارور کرم کی کارور کرم کی کارور کرم کی کارور کرم کی کام کارور کرم کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کرم کی کارور کارور کی کارور کی کارور کارور کی کارور کارور کی کارور کارور کی کارور کی کارور کی کارور کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کارور کی کارور کی کارور کارور کی کارور کارور کی کارور کارور کارور کارور کی کارور ک

بی اس کے مطابق دے دیا دان کے موال کا میرا اوروش میں اقد کیریت مرف اب میں بل بلکہ پہلے سے کی جو کی ہے اور آپ نے بھی میکل نیوت کے حضل می انتایا کیا مالم ادواح کی نیوت پہلے سے مالس بورنے والی نیوت کی آپ میں 18 جیلے سے مالس بور نیوالی نیوت ہی گئے۔ (۲) نیزم کی ایران کی موال کے حضل میں اور دو المجلس متن کتبت نہیا قال واقع میں افروح والعید (سند امام احدد)

'' آپ کپ ٹی کلے گئے ''اورآپ کے ٹی بنائے جائے کا فیصلے اور قدان واقد پر کب وارد ہوئی اور آپ گافتانے قربا پارے ٹی انگلاہونے کی قضاء وقدی اس وقت وارد ہونگی آگ جَبَداً دَمِ طِیدالسلام کی درج آور درجم اور سال کا پاکس رپار قشل کا نہیں ہوا تھا۔ لھنڈا موال جن کا سال مجمل اسٹان کا خداد جوالک وقتال کے فیصلہ قضاء وقد رکھ سے انسان کا صلح میں استان کا خداد جوالک وقتال کے فیصلہ قضاء وقد رکھ

علىٰ شرع نبي من الانبياء وهو المختار عند المحققين لانه لم يكن امة نبي قط لكنه كان في معام النبوة قبل الرسالة وكان يعمل بماهوالحق الذي ظهرعليه في معامر نيوته بالوحى الخفى والكشوف الصانقة من شريعة ابراهيم وغيره كذانقله القونوى في شرح عمدة النسقي، وقيه دلالة على أن نبوته لم تكن منحصرة فيما يعد الاربعين كما قال جماعة بل اشارة إلى انه من يوم ولادته متصف النبوة بل يدل حديث: كنت نبياو آدم يين الروح والجسد على انه متصف يوصف النبوة في عالم الارواح قيل علق الاشهام وهذا وصف عاص لمالاته محمول على خلقه للنبوة واستعداده للرسالة كمايفهم من كلام الامام حجة الاسلام قاته حينتل لايتميز عن غيرة حتى يصلح ان يكون مبحدوحاً بهذا النعت بين الانام (شرعه اكبر ص: ٤٣) "المام هرالدين دازي دحمدالله حندفر ماياحق بيب كدهركم عليه المعلواة والسلام ما المثال في رسالت ي المركسي في كى شريعت يريس تعدادرا حناف ش ي محققين كا عنار مى عى ب، كوكدال معرت المالم كل كرائي بي كرائي بيس رب يين آب المالم اسب رمالت برقائز ہونے سے لل مقام نوت میں تھے۔اوراس بھل میرا ہوتے تھے جوامرتی آپ ما المارية مقام نيت على وي فني اورا كمشاقات صاوقه كرز ريد ابرابيم عليه السلام اورد يكر

ایسے 13 کرکیا ہے۔ طامہ قول کی کے اس قول ش اس امر پر دلالت ہے کہ آمنیفور ڈکاٹھاکی ٹیوٹ چاکیس کمیال کے بعد والے عرصہ بی مخصر ٹیل تھی جیسے کہ طائے کرام کی بیما صت کا قول ہے، بکداس قولی ش اس طرف اشارو ہے کہ آپ ٹیکٹھا کے دور ولادت سے میں ٹیوٹ والی صف کیسا تھے مشعف ہے بلکہ کھند دیدیا والعد میں الدور وہ والعبد والی صدیحت اس امر پر ولالت کرتی

انبياء كرام عليم اسلام ك شريعة ل يس عنا بروية تقاعلام تونوى في مرة المسفى ك شرح ش

لهدناان تمام ارشادات كاخلاص ي بواكة تعادد دركالاع يجى اوردومانى نورانی وجود کے لحاظ ہے بھی آپ کھٹا ول الانجیاء میں ،اورجسمانی لحاظ سے اور دنیوی بعثت کے لىظ سے آب كُلْفُلْ آخرى في كُلْفُلْم إين جكرمديث كامادى، وه محى محالي اور محالي محى ايساجن كو في حرم كالمنافذ وعادى و .... اللهد محمه في الدين وعليه التأويل "ا \_ الشكريم ان كودين في كال فتابت اورسوجه يوجه حطافر ما اورقر آن جيد كاكال المل علم عطافرما" لا محالدون اس مديث ياك كالمعنى بجر طور يرجح كح ين اوران كابى ارشاد كراى بنعث رسول اللنائب لاريعين سعة "ليني آب الفالم رشريف كم يالس مال يور عدو في رموث موت (باب المبعث وبدء الوحى، مشكوة شريف) لبذااس حتيقت كوشليم كرناضروري ب كرجسماني لحاظ ساور عالم عناصر عن تلبورك لاظ سے جالیس سال کی حرشریف شی آب التھ اکوریذ مداری سونی کی ،اوراحکام نبوت کی سلن كالمكف خرايا كما لبدارو وافى فورانى وجود كاحتبار سات فكالتعرنوت كاساس اور بنياد بي اورجساني وجود كاحتبار الترى اعتد بحى ين مكى عاداتطريب والحمد لله علىٰ ڈالائد حضرت علامه على قارى عليه الرحمه كانظريه:

محقق حفرات طاسطُل قارئ عليه الرصد كاثري قات كبريم محقق الكرم محارب سے احتدال كرتے ہوئے فرباتے بين كريا ليمن سال سے بعد آپ سے بالنسل كي اور نے كا قول غلام بر كيك مانوں نے فربائے ہے:

قال الامار فغر النهي الرائكة البيق إن معملات قبل الرسالة ماكان

فائدهٔ ثانيه:

ام م فی الاسلام فرانی ارحدالله، کست دیده اید یک اید ید اول و شهوم تعین فررارب بین اس کی دوسے ان متعدل هنرات کی نظرون ش ان کا کیا مقام ہے؟ کیا وہ الل سنت کے مقتدا اور امام و فی الاسلام دہ کئے یا سادے اعزاز ات کا لعدم ہو کے؟ اور سیع سے جمی خارج ہو کے؟ کیکئروہ آپ کالیکٹر کا المراواح تشریحی یالنعل کی ٹیس مان رہے؟؟؟

فاكدة الد:

آپ آگانگاری نئی اور کشند سی کے دو بید اپنی شریعت کا طم حاص کر کے اس پر مگل خیں فرائے سے یک حضرت ایما تیم طیہ السال ما دو دکھ رائی اگریعت کا سال می شریعت میں اور سے جوامرتی وصواب اور دائی اور تیم و سے طوح میونا تھا اس پر مگل فرائے سے دائی است میں اور ولا یہ بیر مگری میں کیا تھو تین اور تیم و سے کی کے کینکہ برخی نوب میں کا دردادی مسنوا ہے ہے پہلے ولا یہ بیر مگل کے مرتبہ پر فائز ہوتا ہے اور اس میں مگی دو تی تی اور انکشافات ما داد ہے اپنے جاتے ہیں۔ حضرت میں تا پوسٹ طیار اسلام کو جب بھا تھوں نے کو تو کس میں کھینک ویا والد تو ان ال

قال تعالى: واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لايشعرون-(مورواوسف:)

''اور ہم نے وقی کی بیسف (علیہ السلام) کی طرف کہ تم ضرور بالضرور ٹیمیں ان کے اس مطالمہ یے ٹیر دار کرو گر جمکیر و واحساس وشھورٹیمیں رکھتے ہوں گے''

حالال کریہ بھائیں کی طرف ہے آپ کے کؤئم میں پہینے جانے کا موقد ہے اور نیت آپ کو بہت م صدید میں حطا گیا گئی۔

marfat.com

ب كدآب الله المالة المال الدواح عن على وهف نبوت كم ماته متعف تح بقل ال كركه عالم اجهام کی تخلیق موتی اور بیآب کا خاص (اخیازی از را نفرادی) وصف ہے۔اس کا میمل اور معداق نیس بر كرآب كافخ كاوني بنائے كے ليادرول في كى استعداد وصلاحيت يربيداكيا ميا ب جيے كدامام ججة الاسلام (فرالي قدس مره) كے كلام سے سجھا جاتا ہے كونكه اندرس صورت دوسرے انبیاء علیم السلام ہے کوئی اخیازی اور انفرادی دمف آب کافیا کہلیے حاصل نہیں ہویائ کا تاک آپ گافتال ک در لیے باقی محلوق کے درمیان موسوف دمرد ح مول" (لمامل قارى كى مارت كا ترجه كمل موا) حفرت علامع قارى عليه الرحدى بيش كرده مبارت شي متدل حفرات كي لي چندامورقابل فورين: اعلان نبوت سے قبل نبوت ماننے کی اہمیت کس قدر ہے؟ فائدة اولى: علامة ارى كاعراف (كما قال جماعة ) كمطابق على خاعلام اوراسلاف كرام كى جماعت جوان يربحى سبقت ركيني والسلي في السرك قائل ومعترف اور معتقد مين كماآ ب كى نبوت جسمانى جاليس سال كے بعدوالے عرصه شم مخصر باتوان كے متعلق كيا فتو كا ہے؟ وہ الل سنت میں یا ان میں سے خارج میں؟ اور مثلالت و مربی كا شكار میں يا راه راست اور ہدایت بر بیں؟۔ اور کیا جماعت کی اجاع واقتد امذیادہ وزنی اور رائج ہوتی ہے یا ایک دوافرادك؟ فرمان نبوى ب عليكم بالجماعة" يماعت كادامن تمام لو" اوريد الله على البعساعة الشرتعالى كاوست رحت وشفقت جماعت يرجونا بوتوالمحاله جماعت كي رائ اورا تكا نظريه دعقيده قل راجج اوروزني موكا اورلائق اعتداد واغتبار اورقا بل اعتراف وتسليم. marfat.com Marfat.com

ہور ہے تنے مادر نہ دہ نیست اور میونی جر بعد شمل آپ کو حاص ہوئی اور جنات، طائک ، بلکہ خیانات، مباتات، بنادات تک کومیا ہوگی اور برائک آپ سے اپنی حثیث سکھ طائق استفادہ کرنار اے دادر کرنار ہے گان اس سے تھسک کا ان حقرات کرنا خاکمہ ہوسک کے جا

قال تعالى: و اومينا الى امر موسى ان ارضيعه الاية-

حغرت موی ملیدالسلامی ای کادشترانی نے دق قر مالی کراسیند فخت جگر کودود میا از ادراس کی تربیت کردادد اگر قرم نیوس کی طرف سے تحق وضوصی کردوا ہے اس وزیم کودویا شما میچنگ و بنااور خوف و براس اور تزن وطال کا انشاد شدہ شا اند نیادی الیف و جسا علوہ میں شمار سامیس نے بھی اس از کو کتھ اور وزیا کا لیا شست اور حال اللہ بھی سے بھی کہا تھی۔ شکا دواسے منصب درمان پر کئی فاتو فرا می سمی سادوری آتی تھی اور حق کی کما نہوں نے تعلی وق سے ان کا (مین ام مول کا ) فی بھی اعدادی موکنی

حضور میدنا فرد. اعظم رخی الشده در عالم شیر قوارگی شین رمضان الهادک سکردوز ک رکعا کریے ہے، اگران کوشر پید مسلم و سکا حکام کا البهام اور دی نخی اور کشف صاد تی نیسی خاتوب عظیم کمل کرکئر اینا ہے ہے۔ وغیر والک سے اور اس کا قال سے انوام اور ایندا و سے انتہا کا اعمال م بخو کی قالے جا مکسا ہے، دادواس فرن کا حال اس کے اصل کے حال کی دیکل و برحان ثبین ہے ختاصل حق العاصل ۔

نیز کی محرم کافتا نمام امران شدن باشش کی کافتار سے اور داری ان نیا دیمیم السال مادد مالا که رام کوانا دو دافا ضرفر ماتے رہے او اس بری، بنی بلیوں ہوئے یہ وہ نیرت سلب و نیری ہوگئ تھی، اگر چہ اس پر بشریحت ایک طرف کا سر اور یہ دو می کی تھی۔ اور میکیا تو دائیت اور ضیاء پاٹی وقع طور پریس پردو میکل تھی، جس اس قدر منطوبیت کی طاری تیمی ہوڈکٹی کی بالکلیے خطات Charfalcom

350 قال: ولما بلغ اشدة آليناه حكما وعلما وكذالك تجزى المحسنين.

"اور جب اٹی قوت اور کال آوانا کی تک بی سی محقوق ہم نے اس وقت ان کو تم اور علم

عطا كيااورايين بم كوكارول كويرادية بين"

لبذااس دى سان كا بانسل اور على طور يرخارج ش في مونا قطعاً ابت فيس موسكا

حالا تكه ثوت وى تفعى بركوكدنس قرآنى سائت بابداس وفي اور كشف ماوق س

مرف کیلی شریعتوں علی سے دائے اور عارا اللہ کا معلوم ہوجا تا تھا۔اوراس کے مطابق آپ

عل فرمائے تے مند كرآب مستقل صاحب وشرع في تھ اورائي شريعت رحمل فرمائے تھے۔ یا کی شریعوں علی سےان اعمال رحمل عراموتے جاتے گھڑ بیت کے موافی موتے تھے۔

نيزان ناويل وتوجيه ش محى بنيادى محرك اورموجب بيب كرآب اگراسية كشف مح اوردی تنی کے مطابق بیراعل نہ ہول تو آپ کا ان انہاء کرام کا اتن ہونالازم بھی آئے گاور ب

لازم واجب السليم محى وكام الاكد" انه لد يكن امة ديي تط" آب الله أك كى كى كى كامت يس ربين

لزجووى عنى اور كشف صادق آب كالمناش ال لي تسليم كيا جار باب كرآب المنافئ دوسرانیا علیاللام کا تالی اورائتی بونالازم ندائے بکدآبان کی اقتدام کی دساطت کے بغيرى ان اثمال واحكام يرمطلع بحي مول اورعمل بيرابحي مول توبيغوت بحي تفي نبوت، بالمني اور

روحانی فتم کی نیوت ہوئی ند کدار باب اسم انجیا علیم السلام کی طرح نو کول کے لیے اس بالمعروف اور نمي عن المنكر والى اور دومرول كوجايت وكلفائي والى ، يامنزل متصود تك يتفيائي والى - بلك آب النفاكريامرف إلى ذات كي لياس وقت أي التفاعة مالاكدية والوكل محافيل جوتكم ولايت ش باورنوت خفيده باطنيب اورقعاآب المتاكل ذات تك محدودب سالويد

### دونوت مولى جوعالم ارواح ش آب كوجا مل تقي إجرابه واح انجياء اورطا كدآب الملاكات متنفيد Marfat.com

اخلاف جِرْدَ یاده سے زیادہ ان عمل سے کی ایک فریق سے تق عمی مطالعتها دی کا عوائد ل ک کیا جا سکل ہے۔ یا یہ دیکھا جا سکل ہے کئر کس کی رائے دونی اور رائ تھے مسکس کی مرجمت اور غیروز نی ہے، اس سے تاواد کا کوئی جواڈیش ہے۔

ابتدائے ولا دت سے نبوت والے نظرید کی حیثیت

قابل غور الرئيسة المرتبط كراكراس موصدوال نبوت به ايمان لا نا اخالان ادام اود مردد من المرتبط في مسال بعددال نبوت من در ما المرتبط في من المرتبط في من المرتبط في من المرتبط في من المرتبط في المرتبط

ناطقەمرىكرىبال بىسس

ں مطابقہ مربر میں اسے است. چہاں تھی فیسٹرس سے دھٹرے میں اور دھٹرے گئی ملیماالسلام کے بھٹرین سے گئی اور نے کا ثبرت ٹی سکتا ہے وہاں بھی مشتقبل شہر اس منصب سے مطابا ہونے کے تاکمین پر پرچیرمؤول ہونے کے ایسا کو گئی لؤی ماروزشن ہوسکتا ہے، اور اخیارا موادے تاب ہونے والے ایک نظریہ شہر اختار فیسکر نے والوں اور تاویل کر تھالوں پر ایسے توسے لگانے کا کیا جماز چرسکتا ہے؟ اور پاکھوس ان پر جومالم اور دار شرک کھی پائٹسل تبرت کے تاکم ہوں اور مرف، دولوں جہالوں کے انکامات شرکہ ترقرقہ کے تاکم ہوں؟؟؟

#### marfat.com Marfat.com

اورلاعلى اور بي خبري اور بير شعوري والي كيفيت لاحق موجاتي تويه وتي خفي اور كشف مهاوت اس نبوت دوحانيه كاثمر واورنتي قاندكه يهال عالم إجسام ثمن تأنبوت آيكوعظ موكونتن \_اس ليحل نزاع میں اس ول سے استدلال کی کوئی وجہ وجینیں ہو عتی۔ بحث اس نبوت على بي جس مع لوكول كرشد وجرايت اور فلاح ونجات كاسامان بوند كه خودا س فخصيت كى تربيت وتيذيب اورتز كيد وتغيير مطلوب بوه اليمي نبوت باولايت بم من الناس كيافرق موسكايد؟ اور یکی وجدے كرعلام على قارى دحمدالله عندفر ماما: والاظهر المنالبة كان وليا ثم صار نبيا ثم صار رسولا "زیاده ظاہراورواضح امریکی ہے، کہ عالم اجسام ش آنخطرت کا فیام بیلے ولی تھے، پھر مقام نبوت پر فائز ہو گئے ، بعداز ال منعب دمالت بر فائز ہو گئے'' عذرانك: مرقات والى عبارت عظامى كي قديريسوجي كى كمثرح فقدا كبر بعدي كلمي كى اور مرقات پہلے کھی گئی، لبذا مرقات کی حمارت کو یامنوخ ہوگئی لیکن بیرمعالم عقیدہ سے متعلق ب ندكدا عمال جوارح سے اور مقائد على فتح كاكوئى جواز فين موسكا؟ نيزكيا بداد في اور كتافى

محى منسوخ موجاتى بي نيز دريافت طلب امريب كدجب علامة قارى رحمدالله تعالى كايد نظريد تها كرآب الفي ملي مل ولايت كم حديد يرفائز تقداس وقت كيا طاعلى قارى مسلمان تقيا كافر؟ ي تنے ياد بكرفرق بإطله شي داخل تنے؟ اگر وہ ند كافر تنے ند ضال ومضل اور نہ و يكرفرق باطله على داخل ہوئے تو دوسرے كى همض كو يحى اس مسئله كى بناير تحفير وتفسيق اور كا بدف بنائے اوركى كوسنيت عارج كر في إقطها كوني جازيمي باورجب اكابركاى ال معامله على Marfat.com

تحدیدات محر تعااوران کوایے عشل فاتر کی روے باطن محمتا تماء کدازروے عشل کال ب کسیٹا کیا بیدا

عرق الاولان واپنج سی فار کی دو ب پاس بختا که انداز دو بی کا کا امار دار تا کی بیش میدید. برویا نے اور پاپ بود ش پیدا ہوں اس لیے وہاں پر صرف آپ کی عالم اردان کی بیش صوبیت فرو عی خاطر رہی اور آپ بالڈنگا کا فردانی اور دوسانی لحاظ ہے آرم علیہ السلام پر مقدم ہونا مجی اور اردان انبیا حطید السلام کے لیے بانسل کی ہونا مجی دفقر رہا۔ بجید عالم مخاصر کے مطالبے پر شاہ

الدين ساحب كسماته من يقد مركمة بإله مسيرالدين ساحب كسماته من يقد برادر سال كالها على اور بانسل دوماني نبدت اور جاليس مال بدد داكي اور الارزاد وال نبيت ها الاوجاء برومياني جاليس سال كالموسكيا حييت

سمال بعدداتی ابدی اور لازدال نبوت هطا موسانے پر درمیانی چاکس سال کا حرصر کیا حثیت رکماتی ای آور که العلیل کا احد عدور سے بچر داحاطہ شمار کتے ہوئے توش کی فرورت مجک کیمی، اور ای باخی اور درحانی استعداد وصلاحیت کو گوٹا و کستے ہوئے قب آس موصد کی نبوت کو بالتر قائے تیمبر کردہ کا کھا۔

با حواصے بیر مزوع کیا۔ اگر کیکل نیزے کو مسلوب اور معدوم سانا جاتا جب اس تر ہم کی کوئی محجائش ہوسکتی تھے۔۔والمامید ، خلید ، سخند بدر سے العددید۔

> marfat.com Marfat.com

354 "سالوى صاحب"ككلام بن باجم تعارض كاتوجم: تور الابسار من في اكرم كالفاكم فيوت روجه كالسلس كور برجوت وتحق تسليم كيا ب- اور بعد ميں جاليس سال بعد نبوت كاحمول شليم كيا ہے ليذ اودنو ل طرح كى عبارتوں ميں تعارض آحميا۔ جواب، (١): سالوى درويش اس روحاني نبوت كےمنحدم يامسلوب بوجائے كا العياذ باللہ قائل نہيں ہے فتظ روح مجر داور بدن سے روح کے تعلق اور اس شل حلول کی صورت میں ایک محونا تفاوت كا قائل ب- يوتكديدن كحصف كحدة إب شرورين جاتاب فيزعالم ارواح كى نبوت كوالك اور عالم اجسام کی نبوت کوا حکام واعمال کے لحاظ سے مختلف مات ہے اور وہ مجی اکا ہر کی اتباع میں جو فريتين كمسلم مقتداء إي اوران كي تقريحات بنده في الخي كماب تبعيد الساحساء الاعلام ش ورج كروى بي مطالعة فرماكي \_ ٢) فيزعلامطى قارى عليدالرحدى عيارات عن تعارض دوركرف كي صورت نظرة كى الأسيالوى كى عبارت شى الساطرة كى قوجيدا ورتاه يل تين موسكى فى سالسد

لعرا گاہ سالوی العمادت عمل الدور ق فاتھ ہا ادورات ولی ایس ہوتھی کا سال حساس مد تعدال بدور ما الدورات کی امریکت الدید ہے۔ طا دک شان سے ابورا در بہت الدید ہے۔ سا دک شان سے ابورا در بہت الدید ہے۔ میں ہے خابری متنی و مقوم مرجول کرتے ہوئے بڑاروں سال کے لیے اتفود والی الداری مال کوایت خابری متنی و مقوم مرجول کرتے ہوئے بڑاروں سال کے لیے اتفود والی المالی مالے اردان عمل بائسل کی الشام کرتا ہے اس علی حال مواصر کی حقیدے سے تعرف نیس تھا۔ کیک

#### متناظره ویندی مولوی به صدر تعانی در کیراه اور پیشتان کار در کیراه اور پیشتان کار در کیراه اور پیشتان کار در کی marfat.com Marfat.com

ار م کوئی قرار دیا ہے۔ (س) مصرت قباث بن اشیم طالمتو الرشاد:

المام ماكم نے (متدرك جلد دوم ص ٢٧٤) ش تقل فرما ياكد انبول نے ارشاد فرما يا

" ني پاک الله کا کونیوت مالیس سال کی عرش عطا ہوئی"

حضرت سیدناز بدین حادث فتاشی کا ادشاد:
 امام سیولی نے خصائص کھڑی بی نقل فربایا کہ حضرت سیدنازید بن حادث ادشاد

فرائے ہیں کہ: نی پاک تا تا کا سے سے بعد ش نے سمی کی بے کو اتھ ٹیس لگا اتن کے اللہ

کی پاک تاقیق کے سے مراز کے بعد میں ہے جس کا بہت ہو صدیات کا عاصلہ استخدار کی ہے۔ اتبالی نے آپ کوئیوت سے مراز افرایا اس از کونام حاکم اور ملاسد ڈائی نے مسلم کی شرط پر کئی قرار دیا۔ دری محمد ہے میں بالد مدیر کا ان از ان

(۷) حضرت همیدالشدن محوکا ارشاد: سیرت ملی بمین آپ کا ارشاده وجود به که آنهوں نے فرمایا کر تی پاکستانی کم فیوت چالیس سال کا همرش مطابعه کی چالیس سال کا همرش مطابعه کی ارشاد: (۷) حضرت عمیدالشدانی آنجسها مکا ارشاد:

(ے) سعرت میداننده چا اصاده اور ساده حدرت کا ارشاده ایر واکد شریف اور خصائص کیری اور دیگر کب مدیث مے اعرب موجود ہے انہوں نے فرایا

"هي نے مركار عليه السلام سے آپ كو نبوت للنے سے بہلے خريد وفرونت كا أيك

معالماك

marfat.com

تتمهُ بحث

از صاحبزاده علامه غلام نصير الدين سيالوي زيد محده

حفرات محابہ کرام علیہم الرضوان کے اقوال: میشاہ

ان تمام حواله جات على" بعثت " بعراد اعطائے نبوت ہے نہ اظہار نبوت ، ای کو

علائ كرام بحى المعِث عاور بحى تبي " تعير فرمات مين:

معرت سيدنا صديق اكبر فاثنؤ كاارشاد: (1) حعرت شاہ ولی اللہ محدث والوی علیہ الرحمة ابن عساكر كے حوالے تے تحریر فرماتے

یں کر معرت صدیق اکبر مال کے ارشاد فرمایا: کہ ش نے نبی پاک اللہ اے مبوث ہونے

ے سیلے خواب دیکھا۔ (والا النداء جداول م ٢٢) (٢) حضرت سيدناعلى الرتعني المثنة كاارشاد:

امام حاكم رحمة الشعليه (متدرك جلوس م) يرارث وفرمات بين كر حضرت على والفية "الله تعالى في اي أك تفي اكم المرايا" بياتىدى بات بكرنى ياك تلفظ كمشريف عن ٥٣ مال جلوه كررب محراس ول

كالجامعى لينايز عاكا كرنوت كى حالت عن آب كمد عن تيروسال رب-اس كاواضح مطلب

نے فرمایا کہ:

يكى بناكرآب كالفير كوم ليسمال كى عرش نوت حاصل مولى-(٣) المام حاكم و المنظلام و الله يمينون الركومي قرار دياب، اي طرح كاقول حفرت ابن عباس وی الله معدد کی جلد دم م ۱۳۹۵ موجد ب اورام ما کم الله است این میکندگان اس marfal.com

ينوت ، يا في سال يبليك بات ب (۱۲) صاحب نورالابصاركا ارشاد:

حعرت نورالا بصار کے صفی ایرار شادفر ماتے ہیں کہ:

"جب سركار عليد السلام كى عمر جاليس برس جوئى أو الله تعالى في آب كو نبوت س

سرفرازفرمایا"

(۱۳) حفرت فيخ اكبراين عر في كاارشاد:

حعرت افی کماب فتوحات مکیدش ارشا وفرماتے میں کہ: " نی ده موتا ہے جس برفرشتہ وی لے کرآئے اورد ددی احکام شرعیہ بر مشتل مو" ( فتوحات مكيه جلداول ١٠١٣)

(۱۴۳) امام شعرانی کاارشاد:

حفرت افي كماب كشف العمد والدوم ٢٠٠٠) ياد شاوفر مات يس ك. " جب مركارطياللام ك عرمبارك واليس سال مونى الاالله الله الا الحداث

يصرفرازفرمايا" (١٥) الم جلال الدين سيوطى كاارشاد:

حفرت افي كتاب فصائص كبرى (جلدادل ص ٩٥) يرارشا وفرات إي كر: نى ياك والمفالم إلى سال كى ش منصب نبوت يرفائز وست اى طرح كى عبارات ص١٩٥ س٧٥ ص ٩٨ ورص ٨٩ يرجى موجود يس تيزامام سيطى افي كماب انقان ( جلداول ص ۲۵) ير قرير مات ين كد:

" نى پاكىطىيالىلام جالىس مال كے بعد نبوت كے منصب سے مرفراز ہوئے"

### marfat.com

358 (A) حفرت عائشهمدية كاارشاد: بخاری شریف اور مسلم شریف اور میرت حلید عن آپ سے مروی ہے کہ آپ نے ارشادفرمایا که "نی یاک کافیناکی نبوت کی ابتداء یخوایوں ہے ہوئی" ديكر بزرگان دين كاتوال: (٩) عفرت داتا ي مشركاد: معرت الي كاب كشف المعبوب شر فرات يل ك جب تك أي ياك وتظام وق ثين آن في قوس لوك آب كالعريف كرت تے جب الدتناني في افي دوى كى طلعت يهائي اورآب كوائي مجوبيت والماستام برفائز فرايا ا ساوگ آپ کالف ہوگئ (کشف العموب من ٥٠٠) تو تى ياك كالتكاكم وقت ولادت سے فى تى بول تو كار حضرت وا تا صاحب كى اس مهارت كا كيامطلب بوكار (١٠) حفرت المام النهام كاارشاد: معرت إلى كاب مسايرة عم فراح إلى ك ئى ياك كالخام كده خوارق جونوت سے يملے صاور ہوئے ان كوار باس كها جائے كا معجر ونين كها جائ كاشل بحرول كاسركار كالكالم كاندمت الدس عن ملام في كرنا" (4、アクリアのトレンカンコンタンとから アアノシノン) (١١) علامه طاهر في المليطاد:

معرت إلى كأب مجمع البعة (بلدة عن ١٣٦٠) عن ارشار فراح إلى كم: قریش نے خاند کھیر کی اوراس وقت سرکارود عالم اللقائم کی مریشیس سال تھی اور marfat.com

علامه ابن عبدالبراورعلام آقی الدین مقریزی رحمهما الله کاارشاد:

علامهاین همیدالبرارشادفرماتے ہیں کہ: دونر میں ماجھوں کو سے بیار کی استفرامات اور دونر کا میں مالان

" في باك المحقق والدس سال ك بعد في ما يا كميا اورجوال بات ك قال بيرا ال من حضرت اين عمياس، حضرت الس من ما لك، حضرت قبات من الحكم، حضرت في من جير بمن معلم، حضرت معيد من ميت ، حضرت طاد وكل المحقيقة عشاء وكفتات بين"

(الاستيعاب جلداول م ٢٢٥ في ميروت)

مريدارشادفرماتين كد:

" پی قول افل علم اورافل میر اور تعد ثین کے زو کیے سیج ہے" ( لیتی تیزا لیس سال والا قول سی تین ہے)

ر من سبب المسلمان ال

(۲۲) حضرت علامه جای کالیشاد: مشیره می این تشوی بیدگی بازی می در در می داد در می الای در این

مشہورصوفی اودتھنے ندی ہزگ افجی کاب نقل العصوص نی خدم العصوص کے (ص۱۳۷) میادشادگریا ہے ہیں کہ:

''مرٹی کوٹیت پالیس کے بعد ہی افتی ہے اور پیسی علیہ السلام نے بنگھوڑے کے اعمر پالیس سال کے بعد ملتے والی تبدت کی تجردی''

( کیا اوار مربی ان اما برجیری اور طار جهای ترجم الله سے ذیا وہ عاش بیں یا ان محایکرام سے زیاد ومرکا دھیا اسلام سے میت دکھتے ہیں جنوں نے چالیس کے بعد میت سطح کا قرآ کیا گیا

#### marfat.com

<u>تحدیدات</u> 360 (۱۲) علامه خفا کی کا ارشاد:

۱۱) علامه صاب وارساد.

معرت ارشادفراتے میں کہ:

" ني كريم الفيخ أو نوت والس ين كارش صطاعول"

(تیم اریش بلددم ۱۹۳۷) ای طرح کی مهادات تیم افریاش جلدچهادم می ۲۵ پر بھی موجودیں

(الماظ عوتم الرياض ولدجادم على (١٨٥٥٥)

(١٤) علامرقاى كلفلينياو:

حفرت افی کتاب مطلع العسوات (۱۳۵۷) پراد شاوقر بات میس کد: "جراش طبید السلام برگاوگانگانی کے دی اور نیدت کے کرتا ہے" اور ای کتاب کے میں پر سیس کے جس کد:

اورای کماب عرص ۱۳۲۷ پر مصح میں کہ: "بعثت سے پہلے جوخوارق طاہر ہوئے دہ کرابات ہیں"

(١٨٠١٩) الم يعيرى اور لما كل قارى عليما الرحد كاارثاد:

حفرت اسین معروف عالم تعده برده شریف هی ارثاد فریاسته بین کد: مرکا دطیدالملام کرسیخ فاید اس اوقت شروع بوسته بین بین کا دار آری به آیاس

كى شرح كرتے بور عالما ميلى قادى قىلىلى قى قىرار الى الى مرشى مطابعى اور آپ تاللى كى مرشى

" كى ياك تقال وتيت مال فى عرض مطاوق اور آپ تقال أن يرت كا آغاز جاليس مال كے بعد موا"

(إلى مُرْرَة تعبده بردوس المرادراى المرت طاسانور يشتر كالم تعلق في المردود المراد المرادراي المردود ا

### marfat.com Marfat.com

363 "ابتدائى مرطديش نبوت كاعقيم ذمدداريول كي جمانے كمتعلق حضور كوعارض ككر موجانا قدرتی تھا اس وقت کے حالات کوذہن میں لائے کہ آپ کو نبی بنایا کمیا آپ والمختارات حفرت کچھآ کے جل کرارشادفرماتے ہیں: '' نی کونیوت کے بالکل ابتدائی مرحلہ پی فرائض نیوت کونیمانے کا عارضی کھر ہوجانا شان نوت کے خلاف بیس ہے" اورای کماب کے (ص ۸) يرار شاوفر اتے ہيں: "اس سے بدیات واضح ہوتی ہے کہ تی کا نبوت کے بالکل ابتدائی مرحلہ می فرائض نوت کی ادائیگی ادر رسالت کی ذمدواریول کے متعلق عارضی طور پر ذرا دیر کے لیے با تتعام بشريت خوف واضلراب بين جلا موجانا منا في شان نبوت نبيل ييه ای کتاب کے (صص) پراد شاوفر ماتے ہیں: " نى بونے كے ليے دى بونا ضرورى ہے" اورس ۲۸ برارشادفرماتے ہیں "وی نیوت کے مترادف بے" لوث (حضرت او نوت اوروی کومترادف قراروے دے ہیں سے میں دامرے کر آجکل دمی کے ذریعے نبوت ماننا کفرکے مترادف ہے) (۲۷) حغرت علامه منظورا حرفیضی کاارشاد: حفرت افي كماب مقام دسول مي ادشادفر اح ين كد: " ني ياك المنافعة ولادت كودت بي اكرنوت المن تك اكابر عارفين كالمين من

> marfat.com Marfat.com

(متنام دمول س m)

(۲۳) حفرت شاه ولى الشرىحدث وبلوى كاارشاد:

حفرت افي كاب الله النفاء (جلدادل ١٧١) يرتح رفرمات ين كد: " نی یاک مختل کے افغام الیس الیس الیس الیس کے بعد نبوت مطابوئی اوراس کماب کے ( من

۵۱٪ تحریفر ماتے میں کدجب جرائل این علیا اللام کی نی کدل روی لے کرازی واس وقت كهاجا تاب كمالشة فلال كوني مناديا اوراس كوتمين احكام كايابند كرديا"

(۲۴) امام الل سنت حضرت الشاه امام احدر ضاير يلوى كاارشاد:

حضرت الى كتاب فآوى رضويه ( جلد ١٥٠ م ١٣٨ ) نيز ( جلد ١٥٨ مع قديم ) ير تحريقرات إلى كد:

"سيدناجرتك على السلام علام جب كوتغيرى لي كرآت" (اوربیتفقدامرہے کہ جرائیل علیاللام جالیس کے بعدوی لے کرحاضر ہوئے)

(٢٥) مفسرقر آن مفتى احديار خان فيى كاارشاد: حفرت تغیر هیی (جلدسوم ۱۳۷۷) برارشاوفر ماتے میں کہ:

" مار \_ درول الله كالما كونوت عطااى وقت مولى جب مورة علق كى مكل آيت اقره باسم ريك نازل مولى" (اب بدواضح امر بحاقره باسم ربك ماليس سال كے بعد نازل مولى)

مواعظ تعيير (ص عاورص ) يريمي مضمون تحرير ب-(۲۲) مغرت علامه سيدمحمودا حدوضوي كاارشاد: حضرت اٹی کتاب فیوش الباری شرح سمج بخاری (جلداول ۹۰) پر ارشاوفر ماتے

marfat.com

Marfat.com

یں (میلی وی کی تشریح کرتے ہوئے):

"جب مركار عليه السلام كى عرم بادك جاليس سال بوئى أو الله تعالى في آب كومنعب ﴿ نبوت بر فائز فرما دیا جرائل علیه السلام آپ گانگاه پرسوره علق کی پہلی یا فج آیتی لے کرنازل ) (۳۱) حفرت خواجه بنده نواز كيسودراز كاارشاد: معرت تريفرمات إلى كد: ''اولیا مض سے جس برعنایت بے قایت ہوئی اور تقصود ہوا کدان سے دوحت علق کا كام لياجائ وأنيس نبوت كےمقام يرفائز فرمايا اور بيكام ان سے ليااى اعتبار سے كہاجاتا ہے كمقام ولايت كى انتباءمقام نبوت كى ابتدائي" (فواكد محرت بنده اوازس ١٠١٠) مريدارشادفرماتين: '' پس کوئی نبی ایسانمیں گز را کداول ولایت کے درجہ پر پوری طرح سرفراز نہ ہوا ہو يملے ولايت لى باس كے بعد نبوت كى دولت نصيب يل آكى ہے" (اى طرح كامنمون امام دازى يمين كير بايده ١٤ دي آيت ما كنت تدوى مالكتاب ولا الايعان تحريفراياے)

(۳۲) امام احمد شایر بلوی کاایک اورارشاد: حعرت این کاب قادی دخویشریف (طی کردی بلدهم مده) پتر میرفر مات میس ک:

''جب سرکا رہائے۔السلام ہے وق سے پہلے امر اور ٹی می ٹیمن واروہا تھا تھ آپ آگاگھ سے کناء مس طرح ہوسکا تھا اور گزناہ تا لاست فربان کا نام ہے جب فربان شرقا تو پھر قالعت کس طرح متصودہ کئی ہے''

> marfat.com Marfat.com

364 (۲۸) حفرت قبله غزالي زمان علامه كاللي كالمنظور: حغرت مقالات کاممی جلداول ص ۸۱ پرارشادفرهاتے ہیں کہ: " قریش آپ کونوت سے بہلے این کے لقب سے یاد کرتے تھے" مريداى مغه يرار شادفرماتي بي كه: "ورقة بن أوفل في كما كراس احت بي ايك في مون والاب" مريدارشادقرماتين: " بب آپ الفائم الله السي يرس كي موئ آپ كوخلوت مجوب موكن آپ الفائم مارح يس تشريف لے جاتے اور كئى كى روز رہے اور توت سے جم ما قبل عى سے اور واضح خواب و کھنے گئے تھے کہ ایک دن اچا تک رکھ الاول کی آ شویں تاریخ دوشند کے دن جرائل علیہ السلام سورة علق كى شروع كى آيتي آب يرالاع اورآب شرف برنوت موصح " ي عنم ون سيداعلام العبلاء (جداول ٥٥) يرموجود برسيرت اين بشام (ص دوم ۲۲۵) وغيره ش اى مغمون كى عبارات موجود يس-

ا (۱۵) ارزش الانف (سی: ۱۵۲ جاره ای بریت می (جداد ارس) ۱۰۰) بریل المد ی والرشاد (جد درس ۱۳۵۵) دغیره شدای می موان که موارات موجود بین – (۲۹) صحوت شی الحدیث طاحه نظام رسول رضوی **بختین ا**د: صحرت این کار بستیم الفادی شرع می مادی (س) هم بخویز را سه بی رکز: " نی یاک تفخیا کا مادرات میان موان سرف تریس الحدی که سی تا این سامل کرنے کے لیمن آقا کیون کر تریب کی جس می می الشرق ای کا مطاب"

> ( نکیم بارت ماری آخیت شرکی موجد ہے) (۳۰) علامہ نور بخش آو کلی کا ارشاد: حفرت این کا سرمینات ومواری فائل (۱۳۵۳) رقر و فرائس آئی ک

اها مدادر شرقه ما کا ادغاد: حرصا بی کلب پیروسیه ایمانی (۱۳۵۲) پرترز راسته بیرک Marfat.com

طعن نبيل كرسكا تعا" اس عبارت بی قبل از نبوت کے القاظ موجود میں ۔اعلیٰ حضرت نے اس کماب کا حاشيه بحى تلعاب ليكن آپ نے اس عبارت يركونى اعتر اس نبيل فرمايا بكداس كى تا ئيد فرمانى ب

اوراعلى معزت ممنية رح عقائدكا حواله يمي ديا\_

حفرت مجدوالف ثاني محفظاتي كاب الهات العبوة ك (صفروا الريك عبارت شرح عقائد سے تقل فرمائی ہے اور ای معمون کی عبارات مسائرہ مسامرہ بشرح عقائد جلالی اور شرح

مقاصد وغيره بين موجود بين\_

(٣٣) معرت صدرالشريع كاارشاد:

حضرت افي كماب بهادشريعت (جلداول ص١٠) يرارشاوفرمات جي كد: ''نی ہونے کے لیے اس بروی ہونا ضروری ہے خواہ فرشتہ کی معرفت یا بلاواسل''

مريد قرمات بي كه: "انبيا عليم السلام نبوت سے يبلح اور نبوت كے بعد معصوم موتے إلى"

اورص اا يركيع بن ك. " نى اس بشركوكت بيل جي الله في مان كر الي وي ميكي مو"

مقام خوریہ ہے کہ ہمارے اکا برتو فرمائیس کہ نبوت کا جوت وی کے بغیر نیس موسکالیکن مارے مہران فراتے ہیں کہ جودی سے سلے نوت ندانے وہ کافرہ اوروی سے يهل نبوت نه مانے والانبوت كا بى محكر باب حضرت صدرالشريعه بركيافتوكى لا كوموكا؟

## marfat.com

366 لوث: بد کیے ہوسکتا ہے کہ سرکا رعلیہ السلام بھین سے نبی ہول لیکن آپ پر اسرونہی داردنہ ہو

حالاتك شرح عقائد بشرح مواقف بنبراك المعتقد المنتقدش اسامركي تقريح موجودب كدانبيا ومليم السلام الله تعالى كالمرفء نازل شده احكام كي تبلغ كم بإبند موت مين جب امرونی کاورودی نهواد تبلغ کے پایند کیے ہو تھے؟ الل معرت في بيمبارت شفا شريف اورتيم الرياض شرح شفاه المقارى في آلى

(٣٣) علامة فشل رسول بدايوني معطور اد: حضرت افي كاب المعتقد المنتقدي ادشادفرات ين " فلاسفه كا حقيده بي ب كد كمي في كوجونوت لمتى بوده آسان سے جرئل عليه السلام کے دمی لانے سے ٹیل ملتی جبکہ الل جن کا مقیدہ ہیں ہے کہ کی ٹی کوجونیوت ملتی ہے وہ جرائل ملیہ السلام كدى لانے على لى ب (ال:10) ای کیاب کے (ملحدہ مر) ارشادفرماتے ہیں کہ: " في مو الدين المن ملام فرما يا كمنوت وي كانام ب حريداى صفى يمار شادفرمات ين كد: "نبوت الله كى وى كوسفة كانام بفرشته كرواسط بعويا بلاواسط"

اور۱۲۲ اسلیدیرارشاوفرماتی بین کد: "ارباب بصائر ني ياك طيدالسلام كي نبوت يردوطريقون عداستدلال كرتے بي ان میں سے ایک طریقہ بیے کہ مرکارطیہ السلام کے وہ حالات جو نبوت سے پہلے تھے اور وہ صفات جواللہ تعالیٰ نے آپ کوئیوت ہے <u>س</u>لے مطاقر ہائی جن کی وجہ سے کوئی ویٹن آپ ٹاٹیٹا نم پر مصاحب جواللہ تعالیٰ ہے کہ مصری کا شکارا دیا ہے۔

تعدیدات معرات نے میرنیوت والی دوات اُونٹل کیا ہے کر سرکا وطاہد السلام پر بوتت ولادت ہی میرنیوت مدر دیجی قد ترمدان نرفد کا راد کہ اراد العدم کا کیا ہے کہ سرکا وطلب السلام کوئیوت خالیس

سرعت سے جرید کا دون ان اور کا بار بار تصرت کی ہے کہ سرکا دعلیا اسلام کونیت جا کیس مراح برور می اور کتب میران تقریبات کی است بھری کری کے بوق کیا ان بالٹین کو جرزیت والی دوایت کا مطلب بجوند آیا مرکزشتہ اوراق شن تم اسک مجارات فیش کر تجھے ہیں جن شم لے کور سے کہ سرکا دعلیا اسلام کو چالیس برس کے بعد توجہ سے ٹے براہمنا شاہے تھیا ہوں کا است سے

علاءاس وکس سے بے فیر تھے اللہ درب العوت کو ہم ٹیست کا ملم سے اس کے باوجوداللہ تعالی نے نچی کریے کافخیر کے سال کروا یا ہفتہ لہنت فیسکھ عصر آمن قبلہ کی (حاکمت توجوا ان یلفی البلٹ الکتاب الارحصة من وبلٹ کی تیز کی کریج کانگائے آرائز فرمایا:

فوالله ما هممت ولاعدت بعد هما لشتى من ذالك حتى اكرمنى الله بيوته

پس بخداش نے شارادہ کیا اس کے بعد کی المی چنزی المرف ( بولیو واحب کے قبیل عدد احق کرا اللہ تعالی نے مجھے اپنی نیوت کیا تھا اوراز واکر ام بخشا

368 (٣٥) علامةورمحرقادري كاارشاد:

معرت الى كماب مواعظ رضويين ارشادفرمات مين كه:

" ني ياك الفخر اليس سال كى عرض منصب نبوت برفائز ہوئے اور آب الفرام كى

نوت كاعرتيس٢٣ سال ي

حضرت نے بیمبارت جذب القلوب سے نقل فرمائی جو معزت فی محقق شاہ عبدالحق

مدث دالوى كى تعنيف ب-

(٣٦) عكيم الامت حفرت مفتى احديارخان وكيت اورارشاد: حغرت الي ملكوة شريف كى شرح مسوآسة ش حغرت ابن عباس كيول بسعست

وسول اللمنطب الديمين سنة كاترجم كرت بوع قراح إلى كه:

" ني ياك الفي ألها ليس كي عرض معوث موت يعن في بين" (مرأة جلابعثم ص ٩١ \_ ای منمون کی عبارات انہوں نے اپنی کماب شان حبیب الرحان ص ٩١

الم ١٩٠٥ من ٢٦٠ يرقور وقرماني) أيك شيكاازاله:

بعض حضرات سر کار دوعالم المنظم کے وقت ولا دت سے بی نبی ہونے برممر نبوت کو ولیل بناتے بی ان کا استدلال بیہ ہے کہ جب سرکارعلیہ السلام کی مہر نبوت وقت ولا وت سے عی موجود کتی تو سرکار علیہ السلام وقت ولادت ہے تی جی اس کے بارے میں مکم کز ارش تو ب ب كد خصائص كبرى ( جلداول ص عه ير) الم سيوطى في تحرير فرمايا كدجراتك عليدالسلام جب وتی لے کرآئے تو اس وقت سرکار علیہ السلام کے دولوں کا عموں کے درمیان ممر قبت کی حزید

گزارش بہے کہ بم تقریباً دس محابہ کرام کے اقوال چیش کریچے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مركارطيه السلام كونوت وإليس يرتب كربيد عطايعوني إكركاان كومرنوت كاعلمنين تعانيزجن

اگریخ علیہ السلام کو بھین میں نوت کی ہے تو سرکا رعلیہ السلام کوسب سے بہلے عالم ارواح میں نبوت لی بے بیے کنفیرانن جریروفیرہ میں حدیث پاک ہے کہ ٹی پاک فاق نے فرمایا کداللہ كاشكر ب كماس نے نبوت كا آغاز بھى جھے كيااور نبوت كا اختا مجمى ميرےاو پركيا تو كياان كزديك اس روحاني نبوت سے آپ كوانمياء ليم السلام ركوئي فضيلت اور برتري حاصل نبيس أيك اورشيه كاازاله: بعض حفرات نے سرکارعلیدالسلام کے بچپن سے نبی ہونے پر بیدلیل دی ہے کہ نبی پاک فائد کی خوت کا آغاز سے خوابوں سے موا حالاتک اس امر پرتمام محدثین اور سرت لگار شارحین حدیث اور شغرین کرام شغق بین که سرکا رعلیه السلام کو سیج نواب حالیس سال کے بعد وكھائى دىنے شروع موے توية مارى دليل بكرسركار عليالسلام جاليس برس كے بعد في ب یز اگر مان بھی لیاجائے کرساڑھے اس لیس کے بعد سے خواب شروع ہوئے تو اگر ساڑھے ات ایس سال کے بعد نبوت تسلیم کرنا محتا فی ٹین ہے تو اگر مزید چیر مبینے کا وقد تسلیم کرلیا جائے تو پر بیکتافی کیے ہوجائے گی۔ امام نوی نے شرح مسلم (حلداول ص ۸۸ پر) اعلیٰ حصرت کے والد کرا می مولا تا تعی علی خان نے اپنی کناب انوار برال مصطفیٰ (ص۱۱۱) پرتور فرمایا ہے کدا کرسرکا رعلیہ السلام کو پہلے سپج خواب ندد کھائے جاتے اور اجا تک صرح نبوت آجاتی تو آپ تھی کھرواشت ندر سکتے۔ ابك اورشه كاازاله: بعض حضرات ملاملی قاری کی ایک عبارت شرح فقدا کبرے نقش کرتے ہیں کہ نمی پاک میں ہوت والدوت ہے تی نبی تے ند کہ جالیس کے بعد نبوت کی جیسے کے ایک جماعت کا خیال

چۆس پارے ش مکل گزادگری ہے کہا ہے تاہم میں مامل تادی نے تکھا ہے کہ نی پاک Marfat.com معند المستعد المستعدد المستعدد المستعد المستعدد الم

اں کے بارے یم میکی گزار آل تھے ہے کہ فام سوقی نے دومتوری اور امام این ای مام نے
اپنی آئیر یمی کی کی کی گھٹا گا فر این اور حضرت این میاس کا ارشاد گرفی اور ایس کا سے مراد
اللی درجہ کی ہم وفراست ہے کہ کئے جب بھی نے آئیں کی آئی کی کر کھیلس اور نہوں کہا کہ ہم کیلئے
کے بید انہیں کے کے اگر مان بھی لا بیائے کہ کئم سے مراو نیوت ہے تھے میں اور میں ا ایما تیم میں ہم السلام کو کی بھین سے می کی مائی ہے کہ کو اس کہ دودووں حضرات حضرت کی طبیہ
اسلام سے بالا تعال المعلم کی بھین سے می کی ملیا اسلام کو بھین سے تبویت ملے کی دور ہے کہ
اسلام سے بالا تعال المعلم کی بھین سے می کی ملیا اسلام کو بھین سے تبویت ملے کی دور ہے کہ
اسلام سے بلائی باور قرق حادث میں نیز وحضرت کی طیار اسلام کو بھین سے تبویت ملے کی گئز ہے ہر دی

لہذا اگر کی ملیہ الطام کھیں ہے ہی ٹی ہوں اوان کا سرکار ملیہ الطام ہے افغل ہونا خابہ شین ہوتا چیسے کر حضرت ایما جہ علیہ الطام اور حضرت موئی طبیہ الطام ہے افغل ہوہ کا جن شین ہوتا نیز ان حضرات کی دمیل کا قاضا ہے ہے کہ ٹی پائے الگھٹاؤ کھیں میں ہی نیدت مطاکی جائے کو اس کر آپ کی علیہ الطام ہے افغیل ہیں جی اما جارے حضر شین عالم ادوان عمل کے والی نیزت کا ووام تشایم کرتے ہیں اور الفطار علیہ نے کو کوٹلیم کرتے ہیں اور بھال پڑھواس نیزت کا انتظام اور تی نیزت کا حصول جارت کے ہے ہے ہیں اہم آپ اسے تو ہے کی زومی ہیں نیز نیز

ما كنت تندى مالكتاب والاالايمان كي تغير كرتے ہوئے تعى ب كرم كارطياللام يربر آن میں ایک طرح کی دمی ہوتی تھی اس کے جواب میں پہلی گز ارش توبیہ ہے کہ بخاری شریف میں باب بدوالوی موجود ہے جب مجے بخاری شریف کے اعدروی کا آغاز میالیس سال کے بعد تسليم كيا كمياتو پر بخارى شريف كى روايت كوتر جي بوگى-مزيد كزارش يهد كرعلامة الوى مكوفوواس آيتما كنت تدوى مالكتاب ولا الاسان كاتر ك كرت موي تورفها كال المرس كوني فك فيس كرني ياك كالمناه ي بہلے نی نہتھ۔ ای طرح کی عبارت تغییر جمل کے اعدم وجود ب حزید علاس آلوی می ایک ایر کہ جب نی یاک الفیادی سے بہلے مراونیس ہوئے اور نبوت سے قبل بھی سرکار علیہ السلام محرات مصعصوم متعاق نبوت كي ملف ك بعداورتي بنائ جائد كي بعدآب الأيام كمراه كسطرت موكة بي (زيرايت ماينطق عن الهوى أن هو الاوحى يوحى) اورآب کچرا کے مل کر کھتے ہیں کہ سرکارعلیہ السلام کی نبوت کا آ فاز فارحراش مواثیر آ بت كرير الم نشرح لك صدرك كي تشريح كرت بوسة علامد آلوى في فرما يا كدم كارعليد

t.com

کا این اور میل میل میل اور نبوت کے بعد مجی نفروشرک اور دیگر کہا ٹرا در صفائر سے معموم تے اور ما کلی قاری اپنی آخری کماب شرح شفاه شی فرمایا کد سرکادعلیه السلام کونیوت جرائل علیه السلام ك وقى لائ ك بعد ماصل بوئى اوراس سى يميلے چوميني سي خواب و كھائ مك ( ملاحظه وشرح شفاه المتداري جلد المس المسمال ١٨٥ على المرح علاسطي قاري في شرح شفا وجلداول ر بمی تحریز مایا که انبیا میلیم السلام جالیس سال کی عرش مبعوث موتے میں ( ص ۲۸۱) حضرت كى عبارت مطلق بتام انبياه يليم السلام كوشال ب نيز معزت في الى كماب جمع الوسائل بش تحريفر ما يكسواليس سال كي عرض الله تعانى ني آپ كونوت عطافر ما كي - معزت نے یہ بات معزت الس کی اس بات کی تفریح کرتے فرمائی کہ اللہ تعالی نے ہی یاک التَّخْلُ كُو جِالِيس كَى عمر ش مبعوث فرمايا نيز مرقاة اور زبده كى عبارات بسل بيش موجكى بين \_ك آپ کونیوت میالیس سال کے بعد مطابوئی نیز ای شرح فقدا کبر کے اندر حضرت ملامثل قاری میباید نے لکھاہے کہ بڑید چمٹا خلیفہ تھا اوران خلفاء میں سے تھاجن کے دور ش وین نے ترتی کی ہ ارے ناقدین ماعلی قاری کی اس عبارت کوتشلیم ٹیس کرتے بلک مرقاۃ کی طرف رجوع کرتے

آپ ٹوجیدت یا لیس سال کے بعد مطابول ٹیز ائی شرح تقدا کم سے اندر حضرت ملام مال 10 دی نے کلمساہ کہ بڑے چھٹا طیلے اتجا ادران خلفاء میں سے قدامی کے دورش و دین نے تر تی کی امارے تاقد ین طاقل 10 دی کاس مهارت وسلم چیش کرتے باک میر 15 کی طرف رجوع کرتے بیس نیز طاقل 10 دی نے شرح تقدا کم شرک کا کساس کے اور اندر مالا اندر مسافرات کی سال میں میں اور اندر میں اور می سے امارے تاقد ین اس مهارت کے جانب شی ساقلی 10 دی صاحب کی آخری کا ب شرح تا اور اندر کیا ہے۔ کا حوالد دیے جیں اور کیلئے ہے تیں کہ بیان ان آخری کی ب ہے بلد اس کا اندر بروی آخری کاب کے میں سے سے سال مثال میں ان میں آخری کاب کے حق سے سے اس مثال میں ان انداز کی تا تا ہے کہ انداز میں کہ ور اس مشار میں گئی آخری کاب کے حال کوئی میں میں جو اندر کوئی کی گئی ہے۔

ایک اورشه کا از اله: بعش حفرات طارسا آوی که تیک عمارت وژارکستا جی جوانبوں نے آپ کر میر mariat.com

السلام كے ساتھ شب معراج ش براوراست كلام فرمايا"

ابك اورشه كاازاله:

بعض حصرات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ بیں ہماری وہابیوں کے ساتھ موافقت ہو جائے گی تو اس بارے میں گر ارش برے علامہ پر ہاروی نے نیراس کے اعدا تھیا علیم السلام ک عصمت کی بحث کرتے ہوئے اس اعتریش کا جواب دیتے ہوئے کدا نمیا کو معموم جھنا تو شیعد کا عقیدہ ہے ارشاد فرمایا اہل سنت کا مقصد دلائل کی انباع ہے نہ کہ شیعہ کی موافقت اور اتفاقی موافقت میں کھروج جنیں \_ بی گر ارش ہم می کرتے ہیں کہ جارا مقصد می دائل کی اجاعے ہے كروهابيدويوبنديدكى موافقت ينزجن حفرات كهم فيحاله جات بيان كيه بين وه مدرسه و ہوبند کے وجود میں آنے سے پہلے کے بیل بعض حصرات بیم می ارشاد فرائے بیں کہ بیاتہ مودود کی کا عقیدہ تھا تو اس کے بارے میں گزادش ہے جن حضرات کے اقوال ہم نے چیش کیے ہیں ان یں سے کوئی بھی جماعت اسلامی کا رکن ٹیس ہے۔ حزید گزارش یہ ہے مقائد کا دارو حدار ولائل شرعيد پر موتاب ندكدكى باطل فرقدكى ضدير- نيز اعلى حضرت محصفتان ين كاب استداد (ص ۵۰) پروهابیکاعقیده بدبیان کیا ہے کدده دی سے پہلے معاذ النفق کفر کفر نباشد سرکار علیا السلام کو موس بھی تسلیم ٹیس کرتے جب کہ ہمارا حقیدہ یہ ہے کہ سرکارعلید السلام وی سے فل ولایت کے سب سے اعلیٰ مقام برفائز شے تو وہا ہیے عقیدہ اور جارے عقیدہ خس ز طن آسان کا فرق ہے۔

امام رازى عليه الرحمه كاموقف: بعض لوگ کیتے ہیں کہ امام رازی نے فرمایا کرفی کریم اللفائد کیمین سے نی تے مگر رمالت بعدض في\_

جمیں امام دازی کا بیقول ان کی کسی کتاب شرخیس طا۔جو پھے جمیں ان کی کتب ش طا بوه بم بدية قار كين كرت إلى:

marfat.com

اوليا مرام كى طرف موتاب تورور المعانى كي حبارت بمارى وليل تتى ندكه بمارے فافعين كى۔ ابك اورشه كاازاله: بعض حعزات بداعتراض کرتے ہیں کہ ثبوت کی تقتیم کرنا پالقوہ اور بالفعل کی طرف بیہ بہت بری جہارت ہے۔ اس کے بارے میں گزارش بدہے کہ امام احدرضا خان بریلوی میشودی کا بات نبوت مِن تحريفر ماياب كدتمام انبياء عليم السلام ش يميله نبوت كي صلاحيتين ركمي جاتين جي اور ان کے اندر نبوت کی استعداد کال طور پر موجود ہوتی ہاس کے بعد ان کونبوت عطا کی جاتی ہے تواگر یقتیم کرنا جرارت ہے تو بی جرارت امام احمد رضا خان بر بلوی میشندگی کی ہے۔ ہے عشق رسول کا تقاضابیے کدفاضل بر طوی محفظ فتوئل لگایاجائے جود مگر فانفین برلگایاجا تاہے۔ نبوة بالقوة اورنبوة بالغعل كے بارے صام مينياوى كانقط أنظر: بالقوة اور بالغول كالتتيم ك بار يرجي طيل القدرمفسر، امام بينياوي عليه الرحير كانتطأ نظرتمى ملاحظه دو: اني جاعل في الاده عليفه كتحت قرمات بن: الاترى ان الانبياء لما فاقت قوتهم واشتعلت قريحتهم بحيث يكادزيتها يضين ولولد تمسسه نأر ارسل اليهم الملائكة ومن كأن منهم اعلى رتبة كلمه يلا واسطة كما كلم موسى عليه السلام في الميقات ومحمدا الله المعراج " كياد كمية نيس موكد جب انبيائ كرام يليم السلام كي قوت فاكن موجائ اوران كي طبيعت مشعل نور بن جائے اس مدتک كه اس ش جلتے والا ز يون تجود بخو وروثن بوجائے اگر چه اس کوآگ ندچیوے تب اللہ تعالی ان کی طرف لما نکہ کو پیجا ہے او چیزان میں اعلی رہے والے ہول تو ان سے بلا واسط کلام فرما تا ہے جیے کہ حضرت موی کے ساتھ میقات میں اور محر کر یم علیما marfat com

آبيمبارك الذى العن طهوك كاتغير ش فرات من

ان المرادمن الوزر والثقل الحيرة التي كانت له قبل البعثة وذلك أنه بكمال عقله لما نظر الى عظيم نعم الله تعالى حيث اغرجه من العنم الى الوجود واعطأه الحياة والمقل وانواع النعم ثقل عليه تعم الله وكادان ينقض ظهره من الحياء لانه وينا عَلَيْهُ كَان يِرى ان نعم الله لا تنقطع وما كان يعرف انه كيف كان يطيع ربه فلما جاء ته النبوة والتكليف عرف انه كيف ينبغي له ان يطيع ربه (116 / 208) "وزراور لقل عرادوه جرت تلى جوبعث عقل آپ كوداس كيروكى كول كمآب نے کمال عمل سے جب اللہ تعالی کی نعتوں کو لما حظ فرمایا کہ اس نے ( مجھے ) عدم سے وجود کی طرف خطل کیا، زندگانی اور عشل وقیم کی دولت سے نواز ااور طرح طرح کی نعتیں آپ نے طاحظہ فرما كي تو يعتين (اوائے فكر كے اشارى ) بدى عظيم اور كران بارمحوں موكي اور قريب تما كماحة شكراداندكر سكنے كثرم وحياء سآب كى كروولخت ووجائے ،كول كرآب جانے تے کر بھتیں وائم اور باتی ہیں جب کراللہ تعالی کی اطاعت کی تضیلات ہے آپ آگا فہل تھے ،جب آب وثوت ملى اوراحكام تكليفيه نازل موي آب في معلوم كرليا كرالله تعالى ك

اطاعت کیے کرنی ہے'' اگرامام دازی کے تمام اقوال کا استیعاب کیاجائے توایک بورارسالہ تیار ہوسکا ہے۔

شفاشريف كاعبادات:

شفا شريف كاموضوع بى فضائل محدر على صاحبها المصلاة والسلام كابيان ب، آسية اس كى عمارات لما حظ فرما كير:

(18:012) وقد كأنو يسمونه قبل النبوة الأمون (1)

وقصد لما قصد اتما كأن قبل لقاء جبريل عليهم السلام وقبل (r)

marfat.com

376 ماصل صاحبكم كأفيرش الممازي تغير كيرش فرات بن اي ما صل حين اعتزلكر وما تعيدون في صفرة وما غوى حين اختلى بنفسه وراى منامه ما رآى وما ينطق عن الهوى الآن حيث ارسل الهكر وجعل رسولا شاهدا عليكمر '' بینی نه کم راه ہوے جب کدایل توعری شریم سے اور تمہارے معبودوں سے الگ تملك ربء اور ته يحظے جب خلوت كري ہوے اورخواب ش ديكھا جود يكھا ،اورخوا بش للس ے کلام نیس فریاتے اب جب کہتمہاری طرف مبعوث ہوے اورتم برگواہ اور حاضر و ناظر رسول "2 2 t

(238:01)

ایک اورمقام بر قرماتے ہیں:

فأتمنط أنتهى ويلغ الغاية وصارتيها كما صاريعش الانبياء نبيا يأتيه

الوحى في نومه وعلى هيئته " آپ النا فائد المان کا کا کا کا کا مینی اور منصب نیوت پر فائز اوے جیسا کہ دومرے

> آبيمبادكه حدى الما بلغ الشدة كأتغير عرفر فرمات بن: والنبي السيالة بعث عند الاربعين (عد 10 م:19)

"آپ ياليسمال كاعرش معوث موك" آبيمادكه وأتيناء الحكوصياكاتغيرش لكيتين حضرت عيسى اور حضرت يحيي عليها السلام توسيحين شي مبعوث مو محية محرفهي كريم والتأكم إور حفرت موی علیدالسلام عالیس مال کے بعدمبعوث ہوے۔

marfat.com

Marfat.com

حضرات اسمنصب برفائز ہوے ان برحالت فیندش اور دیگراحوال میں وی نازل ہوتی رہتی

فر مارے ہیں۔اور ہم تو بہر حال اپنے اسلاف کے تالی ہیں۔

ايك اجم شبكا ازاله ..... بعضاور تبيئ كامعنى كياب؟ ہمارے بہت سے مہریان میرفرہاتے ہیں کہ جن عبارات میں بعث کا ذکر ہے اس سے

مراداعلان نبوت ہےنہ کہاعطائے نبوت۔

ان لوگوں کے لیے اعلی معرت قاضل بر بلوی کی بیمبارات پیش فدمت ہیں: قادی رضویه طبع جدید ج10 ص 648 پر اعلی حضرت نے "ابعثت" کا ترجمہ

"اعطائے نبوت" کیا ہے۔

الأس والعلى ش مديث مباركة لولد ابعث فيكد لبعث عمد" كارجماس طرح فرما<u>یا</u>:

''اگریس نمی نه بنایا جا تا تو عمر نمی بنا دیے جاتے''

نیز قادی رضوبہ ش قرمایا کرمی کریم اللخارے بعد کوئی ٹی مبعوث شد موگا ۔ کیا اس کا مطلب بيهوگا كرآب كے بعد كوئى ني اعلان نبوت بيس كرے كايا يدعنى لياجات كركوئى ني نيس

آئے گا اور تیس بنایا جائےگا۔ اى لفظ " نْجَن " كاترجمه اللي حعرت في كتاب فتم نوت ش يدفر مايا ب كد

آب کونیوت عطا کی گئی مارے خیال میں اعلی حضرت کوان معترضین کی برنست عربی لغت اور ترجمه كازياده علم تغاب

> marfat.com Marfat.com

378 اعلام الله تعالى له بالنبوة واظهارة واصطفائه له يالوسالة (86:プ2で) (٣) وتترادف نفحات الله عليهم وتشرق انوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا الى الفاية ويبلغو ابأصطفاء الله تعالى لهم بالنبوة (58:11:飞) مزيدملاحظهو: شفاه جلداول ص:11,78,155 جلدودم: ص: 96,97,152,85,78,95,242 تغيراع البالقرآن بمس ذيرآب حتى الابسليغ الشدده تفريح فرمائي كريي كريم كو حالیں سال کے بعد نبوت عطاموئی۔ (184:013で) ایک اورشیکا از اله: بعض معزات كاكهتاب كرمركار دوعالم فأفيام اليس سال سيديم ويوقي تتركر بلغ اس لينيس فرمائي كمآب كوالله تعالى كالحمنيس تعا\_ شرح عقا كداورالمعتقد المنتقد كي قابل فكرتصري: ان معزات كى خدمت شرح عقائداور أمعتد المثوركي يرعبارت يش كى جاتى ب: الانبياء معصومون مأمونون من خوف الخاتبة مكرمون بالوحى ومشاعدB الملك مأمورون يتبليغ الاحكام وارشأد الاتأم "انبيائ كرام (كنابول ) معموم بوت ين، خاتم كالبين كوكى خوف نيس بوتا ، وق كنزول اورفرشة كود كمض مشرف بوتي بن ، اوراحكام كتبلغ اوراوكول كى رەنمالى بر مامور بوتے بن علائے کلام و فراتے ہیں کہ انبیا ویلغ پر مامور ہوتے ہیں مگر ہارے مہر بان پچھاور ہی marfat.com Marfat.com

جلد دوم، ص 244 وص 281 ، (وكذا في شرح الشفا للقاري جلد دوم بص 281)

اس کے بعد انہوں نے بہلی وحی والی حدیث کے ماتحت بھی تکھا ہے کہ نبی یاک علیہ الصوة والسلام كونبوت اى وقت عطامونى جب آپ عليهالصلوة والسلام يرمهلي وحي تازل مونى -

علامه شباب الدين خفاجي رحمة الله عليه كاارشاد:

حضرت ارشاوفر ماتے ہیں کہ:

بعثت سے پہلے سرکار علیہ الصلوة والسلام سے جو خوارق صادر ہوئے ۔ وہ کرامات ہیں۔ یا اُن کوار ہاص بھی کہا جا سکتا ہے۔ کیونکہ وہ اظہار نبوت کے لئے بنیاد ہیں۔

(نسيم الرياض حلد اوّل، ص55)

(۳) امام ابو بكر بحتماص كاارشاو:

حضرت این مشہور عالم کتاب 'احکام القرآن' میں ارشا دفر ماتے ہیں کہ: نبي پاک علبيهالصلوٰة والسلام پر باولوں کا ساميركرنا يا باقی خوارت کا صاور ہونا بيآ پ عليه

الصلوة والتسليم كرار باصات بي - كونك بيابعثت سے يميلے واقع ہوئے-(احكام القرآن حلد دوم ، ص 12)

حضرت إلى اى تصنيف يس آيت كريمه والرّجز فاهجو(:) كي تغيير يس لكيت إلى:

نی پاک علبہالصلوٰ ۃ والسلام نبوت ہے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی ووٹوں حالتوں (تفسير احكام القرآن حلد میں بتوں کی بوجا ہے محفوظ اور معصوم تھے۔

قاضى ابوبكر مالكي رحمة الله عليه كاارشاد:

حفرت! بی کتاب تغییرا حکام القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:

marfat.com

## تكملة ثانيه

- از عمدة العلماء حضرت علامه صاحبزاده غلام نصير الدين سيالوى
- ) حضرت شیخ شبهاب الدین سهرور د کی رحمه الله علیه کا ارشاد : حضرت فی کناب موارف العارف همی ارشار فرباح میس کد : نی یاک تافیخ الاحق مدراس کیا کامیانا تا کدرل اقدی کا ور دصه بس می شیطان

کودہ سے کوٹھ لیکر نے کی صلاح ہے تھی اور والی علی صدر پانٹش اور کرند و قبر و پیروا ہو کی آئی آئی کو تاک و یا جائے ۔ آگر وہ ٹی پاک سالید اصلا تو واسل کو کہ تا او والدے سے بی کی تشایم کرتے تو فتی صدر کی بدجہ یکوں بیان کرتے ۔ ( محوارف العارف سرتر جم میں 222 ) کو اول تھے اور پانٹ

marfat.com

نون: بیام قرطبی صاحب تغییرام قرطبی کے آستاذ ہیں، دمہما اللہ۔ (۱) ماد الکرچہ اللہ اللہ کا ال

ا (۷) امام حاتم رحمة الله عليه كالرشاد: «فيرواغ كالروسية عليه العدود في

د هزت اپنی کتاب معرفة علوم الحدیث بی ارشاد فربات بین که: اس امر بر پوری امت کے ملا متنق بین که تی پاک علیدالسلام جا لیس سال کی عمر میں

اس امر پر پوری امت کے علاو کل تیل کہ بی یا ک علیہ اسلام جا - ک سمان کی مرسل مبعوث ہوئے۔ (معرفہ علوم المحدیث ، ص202)

(۸) على مەشباب الدين تقابى رئىمة اللەككارشاد: حفرت اپئى كتاب نسيد الوياھى (جددوم 140) پارشادفرماتىي كە:

سمرت ہیں جانب سیور اور میں ہیں۔ بعث کا مطلب یہ وجا ہے کہ انڈر تھا گی کی تج کی اور در مول بنادے۔ اُن کے اسمل الفاظ اس طرح میں ۔ حتی من اللّٰہ علی مالبعثة و جعلنی نبیا رسولا۔

ر مبل وسوت (كذافي شرح الشفاللفارى ص114)

(۹) حافظا بن کثیر کاارشاد:

حضرت اپنی کتاب البدایه والنهایه (جلدوه م 164) برارشاوفر مات جی کد: اس امریش کی کویکی اخذا ف نبیس برکه نی یا کستان کی نیم سرسال کی عمر میش مبعوث

> روان على حلي حداث على كان شاه: المان على على حداث على كان شاه:

(١٠) علامه طبي رحمة الله عليه كاارشاد:

حضرت اپنی کرا سیر سیطی شمی ارزافر بات میں البعدة عبار 6 عن النبوة نیز سی مسلم شریف جمی بسعف سے کے الفاظ تنے ، عنار مطبی نے بعث کا تر جمد بوت کے ساتھ کرایسی تھے تی بانایا کی ا

> علامها بن رجب رحمة الله عليه كاارشاد: marfat.com

المحققات كي باك عليه المسلوة والسلام كوتيوت جاليس برس كي تعرش عطا بولي \_ (حوار ؟)

(۵) علامه خطیب شریخی کا ارشاد: حفرت انج آنم برمران منیر می ارشاد فرمات میں که

ى باك عليه السلام كوچاليس برس كى عمر عن بى بنايا كيا.

(زيراً يت"حتى بلغ اشده وبلغ اربعين سنة")

حفرت اپنی سلم شریف کی شرح العلعهد عمی ادشاد فرماتے ہیں کہ: ابوطالب ہی پاک علیہ السلام سے ہمیشہ عب کرتے رہے اور دھاعت کرتے رہے تی

كەلغەنقالى جل جلالدنے آپ علىيالىسلۇ ۋەالىلام كونېوت كے ساتى دېمىتو شەفر مايا ـ ( كەمەمەر شرىمسلىم بى 192)

(المعدر تربي من 192) اوراي كتاب مع من 374 برارشاوفر مات بين كد:

انشد رب العزت نے پہلے آپ سال اکا کا اس استان کا درات اور کی اور پھڑوں ہے اور درخوں سے سرکا د طبیہ العملاۃ والسال اکم مسال کہلوایا ۔ انشد رب العزت نے آپ کو نوت کے ذریعے مزت دینے کا ادادہ فر پایا تھا تا کہ سے چزیم کی کہ تیم پر بنا کم اور آپ کہ حالم مکارت

د رینے مرّت دینے کا ارادہ فرمایا تھا تا کہ یہ چیزیں اس می تمبید سے اُنس حاصل ہو جائے سے م

ای کتاب سے م 318 پرادشافریاتے ہیں کہ: مرکا دہلیا اضلاۃ والسلام کا ارشافریا تا عشیدت علی نفسی بیٹیوت کی فرمداد ہیں کی دید سے تھا کہ بھن بھنر کے فرائش کی طورح بر انعام ووں گا اور ایزیوت کو کس طرح آ فعال ک

marfat com

(جادة ال بهم 10 كنداني خرج السوى الى باش ائدان) (۱۷) امام احدر صابر يلوى رحمة الله عليه كا ارشاد: حضرت إلى كاب شمة نبوت شريح و فرمات جس كه:

''جب سے نبی پاک ملیالسلؤ ة والسلام کونیوت کی کئیس کی' . (حنه نبوت مس 66) تشمیر شعروری اور قابل خورامر:

جولوگ ٹی کریم کو پیدائش طور پر باضعل نی تشلیم کرتے ہیں ان کے لیے وگوستے فکر ہے marfat.com

حفرت نے اپنی کمآب لطا نف المعارف میں حدیث پاک اس طرح نقل کی ہے کہ ی یاک علیه السلام سے او چھا گیا کہ آپ سوموار کوروزہ کیوں رکھتے ہیں تو سرکار علیہ العساؤة والسلام نے ارشاد فرمایا که: فيه ولدت وفيه انزل عليَّ النّبوة اب ظاہر اسر بے كم يملى وى تو ياليس برس كے بعد نازل بوئى بيا سى سومواركوتو وى نازل نبيس بوئي جس مومواركوآب عليه الصلوة والسلام پيدا بوئ (جبكة كي روح اقدس كوتو بزار باسال يبلغ نبوت حاصل ہو پيكي تقى تو اس كودلادت پر متفرع كيسے كيا جاسكا تقالبذا ثابت ہوا کہ پیلیحدہ نبوت ہے۔) الله علامه سيدمحمود آلوي رحمة الله عليه كاارشاد: تعرت آية كريم حد والكتاب المبين انا انزلنه في ليلة مباركة(:) كي تغير من

لكصة بين كه ني ياك عليه السلام يروحي حاليس سال كي عمر عن نازل بوئي ـ اور ظابرامر بك (تغییرمظیری جلد ہفتم) نبوت کا ثبوت وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ (۱۳) حضرت مجد دالف ثاني رحمة الله عليه كاارشاد:

معرت این محتوبات می ارشادفرماتے ہیں کہ:

تبلیخ دین ہر بی پرفرض ہے۔تقیہ کوانبیا ہ پر جائز رکھنا زندیقت کی طرف لے جاتا ہے۔

(مكتوبات جلد اول مكتوب نمبر 80)

(۱۴) حضرت شاه عبدالعزيز محدث د ہلوي رحمة الله عليه کاارشاد : حفرت اپنی مشہور کتاب''تحفدا شاعشرہ''میں ارشاد فریاتے ہیں: marfat.com

معلوم بوں ہوتا ہے کدان برعم خوایش مختلقین نے مطالعداور کتب بنی کوتو ترک فرمایا ی ے ، قتل وخر وکو تھی چھٹی و رے وکھی ہے،اللھد انا نعوذ بات من البھل والعناد وسوء الفهد -علامها بن بطال رحمة الله عليه كاارشاد: حضرت این معروف عالم شرح بخاری میں فرماتے ہیں: فتمعر الله عليه النبوة بأن اوسل اليه الملك في القيظة وصحة مايوحي اليه فيه تو شما للنبوة و ابتدائها حتى اكمليا الله له في القظة تفضلا من الله تعالم .. (شرح صحيح البخاري،حلد 1، ص37) ترجمہ: میلے نی کرم ٹائیل کو بچے خواب دکھائے گئے پھر فرشتہ کو ہیداری میں نازل فرما کرآ کی نبوت کی تکیل فرمادی \_اورآ ب تالیکی رخصوصی فضل وکرم کا مظاہرہ فرمایا \_ (كذافي الطيبي على المشكوة ، حلد 11، ص46) علامه طبي عليد الرحمد بلنديا بيحدث اورصاحب مكتلوة المصابح كاستاذي علامكر مافى رحمة الله عليد في الى بخارى كى شرح يس يمي عبارت تحريفر ماكى ب-(كرماني على البخاري ، جلد 1، ص31،طبع بيروت) امام ماور دى رحمة الله عليه كاارشاد: حضرت أرشا وفر ماتے ہیں: لما دنا مبعث رسول الله بالنبوة رسولا والى الخلق بشيرا و نذيرا انتشرقي

marfat.com

نیز ادارے کالنین فروفرو فرا کی اگر مرکا دیلیا سال مندان بوت کا اظهار فرویا ہے بوسب سے پہلے فی قبی قریم آپ آخری کی گیے ہوئے؟ یا کیدا وی کی سے سبے اندیم حاصل کرے اوراحلان آخر میں کرے اورا کیدا وی کی سے سے آخریمی قلیم جاصل کرے قریم بھی بات ہے کہ آخری محملم آئی کو کہا جائے گا جس نے سب سے آخری می قلیم حاصل کی - ادارے کالفن جو مقیدہ ویان کرتے ہیں کہ ٹی یاک حلے اطلاع کو نورت سب سے

پہلے ملی اوراک نبوت کا آپ نے جالیس سال کے بعد اظہار فربایا تو ایس صورت میں تم نبوت کا

کیا مطلب ہوگا؟ مالان کرآ میکر کیر" ولکن رسول الله و حالته النبييين" کی تغیر می برمغمر نے اس امر کی امراحت کی ہے کہ کی چاک مطلب الطام سے ہے آخر میں اس نفاع اعظمر کی میں معنف نبرت سے مصف ہوئے اور مفر کین نے اس اشکال کا کسینی علیہ الطام کا زول کیوں کر ہوگا جبکہ مرکا داملیا اصلاق ادا الطام آخری تی ہیں، جواب دسے ہو ساد مثار فریا کی آخری تی ہونے کا مطلب بدے کہ تی ایک علیا اصلاق و الطام کے بعد کی کو وصف نبرت نین مطابر مکا اور میس

marfat.com

Marfat.com

عليه السلام كوسركار عليه السلام سي ميلي تي يمايا كيا - لبذا أن كانازل بوناخم تبوت يمنا في نبيس

امام احدرضا فاضل بريلوي رحمة الله عليه كاارشاد:

حضرت اپنی کتاب مطلع القعدین کے ص: 146 پرارشادفر ہاتے ہیں:

" جب سرور عالم تأثیر منا اور تاخیر بیشد بیس آید: اثر مثر بیف نازل بوتی او دهندرا نور تاثیر کار فضیاب رسالت حاصل بوتی صدید فشار جبریل اور ویب سیم م چلیل سے دل نازک باتا تفا اور حضور اگر م تاثیر گاری و از درس کا خوف بولا"

ال د ٠

اعلی حضرت کی اس عبارت میں رسالت کا اصطلاعی معنی مراد نمیں ہے بلکہ انوی معنی مراد ہے۔ جیدا کہ قرآن یا کسکی درن ڈیل آیات مبارکہ شی رسالت اینے انوی مثنی ش ہے:

. وسئل من ارسلنا من قبلك من رسلنا (الزخرف: ١٥) ورسلا قد تصصنا هم عليك من قبل و رسلا لم نقصصهم عليك

(النساء:۱۹۶) کل آمن بالله و ملتکته وکتبه ورسلم الانفرق بین احد من رسله

البقرة: ۲۸۰) کلها جاه همر رسول بها لا <mark>تهوی –</mark> (البقرة: ۸۷)

نيزهج مديد جومج اين حيان اور مستدرك للعاكد شرائل بيت كر مند سعروى سياس شريالغاظ مي بير معنى الكه به بنيوته اور شفاشريف من 80 پريالغاظ مى بير معنى الله برصالته - ان آيات واحاد يث ست نابت بواكد مى نوقود رساستاك ين معنى شراستمال بوجاسة شر-

اعلی حضرت کے ترجمہ قرآن سے استدلال:

marfat.com

Marfat.com

288 اس وقت میں ایک نجی مبعوث فرمانے والا ہے۔

كچمة كے چل كر لكھتے ہيں ۔ جب سركار كُنْتُيْجُ كا زيانة نبوت قريب آيا تو الله جل وعلى

ولما جد الامريالنبوة ودنا وقتها حبب الله تعالَى الى رسوله الخلاء بعداريعين

(حواهر البحار ، حلد1،ص104,104)

سنة من عمرة حين تكامل نهاد واشتد قواعد

إسالامام الكبير احد اعيان العلماء النحار يروأنمتهم المشاهير اقضي القضاة ابو

انه عليه السلام تحمل التشديدات والمجاهدات قبل النبوة ويعدها

نی مرم فافین نوت سے بہلے اور بعد مجاجہ ے اور یا محتی اختیار فرما کیں۔

marfat com Marfat.com

ای کتاب کے من 289 يراد شادفر مات ين الانبياء عليه السلام معصومون عن الكفر قبل النبوة وبعدها ای کتاب کے من: 167 يرار شادفر ماتے ميں: اقام النبي عليه السلام يوحى اليه ثلاثا وعشرين سنة-ای کتاب کے من 30 راد شادفرماتے میں: انما يغترق الحال قبل بلوغه الاربعين

(الحديقة النديه، حلد1، ص236)

لحسن الماوردي رضى الله عنه 450 علامه نابلسي رحمة الله عليه كاارشاد: مفرت ارشادفر ماتے ہیں:

نوت: علامه بهاني رحمة الله عليه في علامه ماور دي رحمة الله عليه كيليِّ مدالفاظ استعال قرمات

نے آ کیے دل میں نلوت گزی کی محبت ڈال دی۔اصل عبارت ملاحظہ ہو۔

"جريل عليه السلام ستائيس دجب كويتغيري لي كرآئے" علامه ذہبی علید الرحمة نے میزان الاعتدال میں، حافظ ابن مجر رحمة الشعليہ نے لسان الميزان ميں، حضرت مجد دالف ثاني رحمة الله عليہ نے مكتوبات شريف ميں اور حضرت ملاعلي قاري رحمة القدعليان زبية الخواطريين تصريح كى بك كفية الطالبين حضور فوث ياك كى كتاب ب-امام احدرضا بریلوی رحمة الله علیه نے مطلع القرین میں فرمایا که بیکناب غوث پاک کی طرف سے

علامه زمحشري رحمة الله عليه كاارشاد:

علامد دمحشري رحمة الله عليهاي كآب تغيير كشاف جلد حاريس آية كريم حتدي اذا بهلغ اشده و بلغ اربعین سنة (الاسفاف: ١٥) كَيْمَنِيرِ مِينَ لَكِيتِ مِينَ كَدُوكَيْ نِي بَحِي طِالِيسِ مال سے پہلے مبعوث بیں ہوا۔

علامه ذركشي رحمة الله عليه كاارشاد:

حضرت اپن كماب البرهان في علوم القوآن يس ارشاوفرمات بي كدس كارعليه السلام كونبوت اس وقت عطا بموكى جسب سورة اقراء نال بموتى \_اصل عبارت قيسل اول مسانسذل للرسالة يا ايها المداثر و للنبوة اقراء يأسم ريك-

بعض شبهات كاازالة : بعض معنزات تمبیدعبدالشکورسالمی کی ریمبارت چیش کر کے ہماری تحفیر کا فریضہ انجام

ریتے ہیں کہ''جو کسی نبی ہے نبوۃ کا زوال جائز مانے وہ کا فرہے'' اس کے بارے بیں گزارش ہے کہ ای تمبید کے ۱۸ پر فدکھ ہے کہ نبوت ورسالت کی تعریف پر ہے کہ وق بھی پائی چائے اور تبلنے بھی پائی جائے۔ پیرعبارت ان حضرات کو کیوں نظر

نەفر ماتے۔

کاس ترجمه کومیح ماننا حاہے۔

حضورغوث ياك عليه الرحمه كاارشاد:

مفرت إلى كتاب غنية الطالبين من المثارة مات من ك. Marfat.com

اعلى حفرت نے آیة كريم حاكنت تعدى حالكتاب والاالايمان (مورة ثورى:

۵۲) کار جمه کرتے ہوئے ارشادفر ماما کہ

'' اے محبوب مُلْقِیْم اُمْ وَل وحی ہے پہلے قر آن کریم اور احکام شرح کی تفصیل نہیں

اگراعلی معزت علیه الرحمه مرکار کافید اکو کیپن سے بی تسلیم کرتے ہوتے تو آپ برتر جمہ

کیونکداعلی حضرت اینے ترتیر کر آن میں عظمت مصطفیٰ مگانیم کا خصوص خیال رکھتے ہے۔ ہمارے کالفین کاادھرتو بیرحال ہے کہا گر کوئی سی صحیح العقیدہ عالم دین کنز الایمان شریف کے ایک دومقامات سے بادلیل اقتلاف کرےاوراس کے باس مضبوط اور ٹھویں دلاکل ہی کیوں نہ ہوں اے دائر وُ اسلام ہے خارج قرار وے دیتے ہیں ۔ انہیں تو کم از کم کنز الایمان شریف

یا در بے کہ بیرتر جمه صرف اعلیٰ حضرت کانبیں ہے بلکہ تمام اکا برین نے اس آیة کا بھی مطلب بیان فرمایا ہے۔ چنا نچہ ملاحظہ ہوتغیر جلالین شریف، صاوی ، جمل، قرطبی ، مظہری ، شخ زا دوعلی البیصا وی،عنایت القاضی شرح بیضاوی تبغییرا نوارالتنزیل تبغییر ابوسعود، خازن، مدارک ، كشاف، روح المعانى، روح البيان، البحر المحيط، غيثا يورى، اين كثير، ابن جرير، معالم المتزيل، تغيير كبير، مراج منير، حيني اورتغير جامع البيان نيز شفا شريف بنيم الرياض ، مدارج المنوق، موا بب لدنيه، زرقاني تغيير حداد تغيير ثعالبي تغيير قشيري تغيير ماتريدي ان جملة حعزات نے آية كريركا يكى مطلب بيان فرمايا بجواعل حعرت عليدالرحمة ففرمايا ب-

ں پالیس سال تک انتظاع (اوروہ می معزشین کے بقول) تسلیم کریں وہ کافریو جا کیں۔ پیز تر آن پاک میں ارشاد پاری ہے واللّٰہ علقہ کھ و ما تعملون (المصافات: ٩٦)

معتراراس آیت کودلس بنا کر بند دل کواپنج افعال کا خود خالق بانتے ہیں۔اس کے باوجودعلاء : نہیر سرونہیں قرید راکزی مرمندان میں

نے انہیں کافرٹیں قرار دیا کیونکہ دوموں لیں۔ جب تبطی انشوت اور تعلقی الدلائت ولیل میں تاویل کرنے والا کافرنییں ہے تو تلفی

الثبوت اورفنی الدالات شریاه و لی رئے والا کیسے کافر ہوگیا؟ " مربع احتضار یہ ہے کہ مفتیان کر ہا اورشاد فر باکسی کے معرف شیخ عبدالتی محدث و ابوی رحمتہ اللہ علیہ محترب مجد والف کا فی رحمتہ اللہ علیہ، علا سد زوقائی رحمتہ اللہ علیہ، علاسہ مح العلوم ہے حصرات سرکا رعلیہ اللما مکو عالم اروان عمل کی تشلیم کرتے ہیں کمرونیاش جا کیس سال سے پہلے

> نی شلیم میں کرتے۔ کیار چھڑات کا فریس؟

میابیه سرحت دین. حضرت صدر الشر بیدرته: اقد علیه، عالم ادواح ش سرکا دعلیه السلام کو نی شلیم کرتے میں سیکن دنیا بی صول نبوت سے بیلیلم کا وکو ولی است ایس از مجرصد دالشر بید کا فریس؟

ایک اورشیر کا از الد: بعض حضرات بدوایت مجی چش کرتے چی کسر کا دعلید السلام نے فر ایا:

انی عدد الله لمکتوب خاتم النبین وادم لمنجدل فی طبیته اس کے بارے کر ارش ہے کہ ای جریش ہے استدلال درست بین کیوکد اگر سرکار

392 نېين آتى؟

مزیدگزارش یہ ہے کہ عالم ارواح میں نبوت تتلیم کرنے کے بعد چالیس سال کے بعد نبوت تسلیم کرنا اوراس ہے پہلے ولی تسلیم کرنا۔اس میں پہلی نبوت کا زوال نہیں ہے۔ بلکہ روح

اقدس کے بدن اقدیں کے مجروبونے کے بعد بدن اقدی سے حلول کرنے کی وہرے ادکام کا

اختلاف تشليم كيا گيا ہے كيونكہ روح مجردگن البدن ہوتو احكام ادر ہيں اور روح بدن سے تعلق ہو

مزيد رارش بكدمتلى وجبت لك النبوة خروا صد باور خروا صرفى بوتى ب-اگر کوئی ظفی دلیل میں تاویل کرے اور دیگر آیات قر آنتی اور احادیث نبویداس تاویل پر شاہد

عادل تو پھروہ تاویل کرنے والا کیے کافر ہوگا۔ جبکہ غیر واصد کا مشکر بھی کافر نہیں ہوتا۔ چہ جا تیک شارحین کے بیان کردہ مطلب کوفقل کرنے والا کاش کد معترضین احتراضات میں وقت برباد كرنے كى بجائے تھوڑ اساوتت فكال كراكا بركى كتب كے مطالعه كى زحت كوار افر ماليتے۔

مزیدگزارش بیرے کد مندامام احمد ( جلد 5 میں 73 ) پر بیالفاظ بھی ہیں متلی کتبت نبيساً "أب كي نبوت كافيعلد كم يكما كما؟" جب يبعديث ياك مختلف الفاظ سروي ب پراس سے عالم ارواح میں بالفعل نبوت کا ثبوت قطعی کیسے ہوگیا۔

ناطقهر بريال إاےكيا كہے: بهارے بم عصر مدعمان علم وضل آوا ہے بھی کا فرینانے پر تلے ہوے بین جو سر کار طافیا

كوعالم اجهام ميں جاليس سال تك بالقعل في شدائے ، ليكن ان ميريا نوں كوكون بتائے كەمحد ثين ك اكثريت عالم ارواح مين محى سركار كالتينام بالنسل ني تسليم بيس كرتى - يدجم ب لطيفه بوكا كدجو عالم ارواح میں بی تنظیم نہ کریں وہ کافر نہ ہوں اور جو عالم ارواح میں بی تنظیم کرنے کے بعد عالم ارواح میں بی تنظیم نہ کریں وہ (COT) کی اللہ الزواج میں بی تنظیم کرنے کے بعد

95

اس کے بارے ٹیل گذارش سے ہے کہ طلامہ تکل دھتہ اللہ علیے کا متعمد ٹیمیں ہے کہ نی پاک علیہ الصلوٰ قرارات ملے مقد ہے ہی نہی تیں اور اُن کی اس عمارات کے اندر سے الفاظ مجم مردور میں انعمال بالدول فیدھا قبیل بلاوغ الار بعدین میں حسد ہڈ کائی کھ

مریر گزارش ہے کہ علامہ تبائی نے جواہر انجار جلد دوم میں شیخ بھی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ کلام شیش کیا کہ انہوں نے ارشاوٹر مایا کہ:

" کی پاک ماید اصلا و افتالہ کو گزیت دو باردھالی گئی۔ ایک بار عام اردار جواردار خ انجاء کیلیے تھی۔ اس لاظ ہے تمام انجاء آپ مایس مایسلو قو السلام کے انتی ہو گئے اوران کی اشیں پانوا سطر نجی پاک ملید اصلا قو والسلام کی انتہیں ہوگئی۔ اس لاظ ہے سر کا دھیا اسلاقہ قو النسلیم تمام اولیوں نے تی ہوئے لیسٹی سر کا دھیا اصلاقہ والتسلیم کے جم اقد اس کے ظہور ہے ہیا کے لوگ آپ ملید اصلاقہ والسلام کے عالم اردارہ شمال (ادرادہ انجاء کیلئے کا مربی ہونے کی جدے آپ

یمی عمارات جو ہمارے مہریان خصائص کمیری نے قبل کرتے ہیں۔اس میں بیالفاظ میں میں میں میں میں میں اس اس میں ساتھ ہیں ہے تھی کرتے ہیں۔اس میں بیالفاظ

#### Marfat.com

علامة خفاجي رحمة الله يم الرياض على فريات من كر

علیہ السلام کوسب سے پہلے نبوت ملی ہے تو آپ خاتم النہین کیوکر ہو یکتے ہیں۔اگرسے ہے يملح مركار عليه السلام ختم نبوت سے متصف تنے تو بھر بعد میں ایک لا کھ چوہیں ہزار انباء کیے اس طرح تو پھرنا نوتوی کا کلام ٹھیک ہوجائے گا کہ اگر بعداز زمانۂ نبوی کوئی اور بھی نبی آ جائے توختم نبوت میں ک<u>چے فرق نبی</u>ں آئے گا۔ نيز ديگرانمياء يليم السلام صرف علم الكي ميس نبي تقه بالفعل نبيس تقه ـ تو پحر سركار عليه السلام ان سے آخری کیے ہو گئے۔ آخری نبی ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ سارے انبیا علیم السلام کے بعد نبوت کا اعطاء ہواوراس ہتی کے بعد نبوت کا سلساختم کر دیا جائے۔ علاصطبی رحمة الله عليد فرح مفكوة جلد 11 من ادرامام احدرضارحمة الله عليد ف '' ختم نبوت' میں اس حدیث یا ک کا پیہ مطلب بیان فر مایا ہے کہ حضور می کائین کا استری نبی ہونالوج محفوظ میں لکھا جا چکا تھا۔ کسی شارح حدیث نے بید منی بیان نیس کیا جو ہمارے ہم عصر ' مدعیان علم وفضل' بيان قرمار بياب-

آیک اورشبر کا از آلہ: لیفن حفرات الم سیوفی رحمت الله طبیع کی تماب خصائص کمیز کی ہے الم سیکی رحمت الله علیہ کی ایک عمارت چیش کرتے ہیں۔ جس عمی انجین نے قریا کہ آپی پاکستانی کا موق بعث اور تیلی موقرے کی بیانی بالماس کے مسابقات میں کوئی تا فریش ہے۔ اور آپ علیہ العمال کا نبرت اور رسالت آدم علیہ المام ہے سے کر تیا سے تک کے تمام انسانوں کوشل ہے۔

# ' marfat.com Marfat.com

عيى عليه اسلام نے اعلان كيا:انسى وسول الله اليكم ركين يى على عليه السلام جب تياست ك قريب نازل مول كرتو في بإك علية السلام كالتيام كان كماي من كرتشريف لاكس ك\_ا بناكلمنيس برهائيس كي بلكه ني عليه الصلوة والسلام التي كم كاكلمه برهائي كي كي وابت ہوا کہ نبی یاک ٹائٹیز کم کو عالم ارواح میں جونبوت ملی تقی۔وہ صرف ارواح کیلئے تھے۔ونیا میں موثر نہیں تھی ورنہ انہیا علہیم السلام ٹائٹیٹمائے اپنے وین کی تبلغ نہ کرتے ۔ای لئے جب سرکارعلیہ اسلام كو عالم اجهام مين نبوت عطا موكى تو باتى سب انبياء علهم السلام كى نبوتي منسوخ ہو کئیں۔ ہارے مہربان اس بات پر بھی غور فرما ئیں کہ معراج کی رات عیسی وموی علیما السلام فرمارے میں غلام بعث بعدی اگروه مركارعليدالسلام كے عالم اجسام ميں ائتى مول يو چر بيالفاظ وه كس طرح استعمال كريكته بين \_ ( بخاري مسلم ) امام سيوطى رحمة الله عليد في اسية رسال القول المعدد يس امام كى سفق كياب كد: " نبی پاک علیہ الصلو ة والسلام فاضیع تبوت سے بہلے بھی معصوم میں اور نبوت کے بعد

مجی ، 

کی مرارت شخ محق نے کھی مدار آ اله بت شی درج فربانی ہے۔ اگر عدامہ بنگی 

دومرتید بوت شی مبال ہوتے تو وقی اله قوق کی الفاظ کیوں استعمال فربائے ؟ کیونکہ تنصد بعد 
الشیعین علمی دف تر پالل ہے۔ اگر بیوف ہے پہلے مجی بنوت کا ہے تو انقاظ کی ذکر کہ مجمل ہوجائے 

مطلب نہیں رہتا کی تکوری میں ہے۔ جو بعد کا ہے تو بعد گل اور بعد شی فرق کی لارے کا ؟ حالا تک 

گا۔ نیز اگر قمل کا کی وی میں ہے جو بعد کا ہے تو بعد گل اور بعد شی فرق کی ارب کا ؟ حالا تک 

تمل اور بعد آپس فرق متقاطمین ہیں اور تقائل کا معن ہی ہے کہ دونوں کا متن ایک دوسرے کے 
بیکس ہو۔ اس ملط شی آخری کا فرائش میں ہے ۔ کہ حالا میک کا فدکورور سالہ النہ سعد خطیسہ 
والمعدة ملاء مجمعانی نے حیدید اللہ علی العالمین عمر نقل کیا ہے۔ اور عدامہ زوتانی نے اپنی شرک

" عالم اجسام ميں انبيا عليم السلام سركار عليه الصلوة والسلام كے امتى نبيں بيں \_ كيونكه حدیث شریف سیح میں وارد ہوا ہے۔ کدموی علیہ الصلوق والسلام نے الله تعالی کے بارگاہ میں عرض کیا کدا سے اللہ مجھے نبی یا ک علیہ الصلوٰ 6 والسلام کا امتی بنادے۔اللہ رب العزت نے فر ماما نبين موسكما كونكرتم مقدم مواور في ياك عليه الصلوة والسلام موخرين مزيدعلامه خفاجي في ارشادفر ماياكه "ارشاد بارى تعالى إلى اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعد مزيدارشاد بارى بواتبع ملة ابراهيم حنيفاا ىطرح ارشاد بارى باولنك الذين هدى الله فبهلاهم اقتده مزيدانهوں نے بيارشاوفر مايا كدانبيا عليهم السلام كاسركار عليه انصلوٰة والسلام كى تعظيم كرانا ال بات مستلزم نبيس كدوه آب كامتى مول جيس الله رب العزت آب عليه الصلوة والسلام ك تعظيم كرتا ب-اس كاليه طلب تونييس كه الله رب العزت آب عليه السلام كالمتى ب (نسيم الرياض حلد اوّل ، ص243) علامدزرقاني رحمة الله عليدف ارشادفر ماماكه: ''علامہ بکی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پرمطلب ٹیس ہے کہ عالم اجسام میں سرکا رعلیہ الصاؤۃ

ئی پاکسطید اسلام کی این بینند کے پایندہ ہے ۔جم طرح انفدر بانعوت نے ان ہے مجد لیاتوں'' مزید گرزارش ہید کہ مرکز دعیار اسلام کے انہا بھی امینوٹ ہوئے ہے پہلے مارے انبا چاہیم اسلام ایڈ ایڈ پائر مورٹ کی نظام کرتے ہے۔ ادواریخ اسٹے نظم خوص کے رہے۔ ملک

والسلام دیگرانمیاء کے ٹی چیں۔ بلکدان کے کلام کا مطلب ہے کداگر وہ انبیاء سرکارعلیہ انساؤۃ والسلام کے زمانہ القدس میں ہوتے یا سرکار دوعالم کانٹیٹائیان کے زمانہ میں مبعوث ہوجا ہے تو و

> ایو، نماسان پائی ترین کار شاری استان کار marfat.com Marfat.com

تعیدہ : \* فرمائے کریم نے جمہیں طال قوم کی المرف جیجا ہے، کدتم الکوٹیلی کرو۔ تبلہ کافی شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ "مثالات کافی" جلد موم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ

ا بنياء ڪڻڻ يڻ اخائي و موت اور ترکينلي حال ہے۔ ايک اور شبر کا از الد:

یع رو میده در میده بعض دهنرات ارشاد فریاتے بین که بینیاستله چیز گرفتواه گواه فقد بیدا کیا گیا ہے۔ اس بارے بین گذارش ہے کہ جس مسئلہ بر تقریبا چیز قرآنی آبایت موجود وہوں اور پانگی احادیث میجیدہ میں میں مدارات افاد میں اس کہ بھی کا اس اس میٹر میں میں انتہاں

موجوہ وں اور ابتداع است ہواس کوفتہ کہنا تباہے خود بہت بڑا فتند ہے۔ ایک اور شبر کا از الد: بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس مسئلہ کو چیا یا جا ہے، اور اپنے دلائل کی سے سامنے

ظا برٹین کرنے جا میں۔ اس بارے میں گزار آئی ہیے کہ بڑن حضرات کا عقیدہ ہے کہ ٹی پاک خال پیجا ملید الصاحد و دالسلام نے جالیس سال تک فیوت چھائی ، ان کو جا ہے کہ کم از کم چالیس سال قرنا موثق اختیار کریں۔ جریت کی بات ہیے کہ فرد ایک حدیث یاک بھی ٹیس چھاتے اور

سال آد خاموثی افتیار کریں۔ چرت کی بات برے کرفردایک حدیث پاک بھی ٹیس چھپا تکے اور ایک مہینہ بھی خاموثی افتیار ٹیس کر سکتے اور سرکار کا آگائی کے بارے بٹس بید مقیدہ ہے کہ آپ نے چاکس سال تک نبرت کو معاذ اللہ چھپانے رکھا۔ ادارے جم یان ان آیا ہے کرڈ را انجیفر کم میں:

بمال تك تيمت أومواذ الله يهميات ركمان اوارسين والهدى الذي يوترا والتجراء أيرا ان الدين يمكنون ما انزلنا من البينت والهدى اللخ وما انزلنا عليك الكتاب الالتبين لهد الذي اعتلفوا فيه ان هذا القرآن يقص على بعى لمدانيل اكثر الذي هد فيه يعتلفون

ا یک اورشبه کا از اله جعفور بیرسیال علیه الرحمه کاعقبیده: بعض حغرات کو جب کوئی اور دلیل نبی الحق کو که دسیت تین که بیعقیه وحضور بیرسیال

marfat.com

مواہب میں نقل کیا ہے،اس کے باوجود علامہ زرقائی نے ائی شرح مواہب جلد پنجم میں اورعلامہ بہانی نے جمة الله على العالمين عن اس امركى وضاحت كى سے كرفي ياك ملائيم نبوت ہے پہلے مقام ولایت پر فائز تھے۔ ثابت ہواعلام یکی کے ذکور و رسالہ کا جومطلب ہمارے برزگ بجدرے ہیں۔وہ مطلب ان جلس القدر بزرگوں کو بھی بجنہیں آیا۔ ابك اورشه كاازاله: بعض حصرات ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی رہمی تبلیغ ضروری ہے تو مجرسر کا رعلیہ المصلوق والسلام كاليُنظِ تبليغ كيون نبيس قرمائى ؟ -اس كم يار بي شركذارش بيب كدني يرتبلغ مرحال میں فرض ہوتی ہے۔جبکہ ولی پراس صورت میں فرض خبیں ہوتی جب کوئی معاعد ہو، جیسا کہ جامع ترندي شريف يس سيدالانبيا وكأيف كارشاد كرامي مروى ب '' جبتم دیکھوکہلوگ بی رائے کو ترف آخر بھتے ہیں تو پھرتم صرف اینا خیال کروان کو اینے حال پر چھوڑ دو'' نيزاس بات كى بھى بميں سجونيس آتى كەنبى يرتبلغ فرض نه بواورولى برفرض بوحالانك نى كاثان يى ب فبعث الله النبيهن مبشرين ومنفرين-انا ارسلنك

جب مراح وارون او است مراح وارون او رون او رون او رون او رون او رون او او است بها مول دون او است مال بها مورون او است مال بها مراح تفرق المراح والمراح والمراح

### marfat.com

marrat.com

Marfat.com

تحدیدات نیز جو حفرات یہ دلیل دیت میں کد میودیوں نے سرکار علیہ الصلوة والسلام کالین کا

ئیز چر حفرات یہ دیکل دیے ہیں کہ میدویوں سے سرکار علیہ استعلاقا داسلام الاہلامانہ بھین سے نجی مانا، جزیکین سے نجی شدائے وہ میدویوں سے محک بدتر ہے، ان کوشفا شریف کی اس عبارت پر تورکر تا چاہیے۔

د پوررا تا ہے۔ و کذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولايتوصل به الى تضليل الامة

ہمارے میریاں حضرات کوئو کرتا جا ہے کر میرے انگادوں نے صرف بیدو ہیں کا قول نقل کیا ہے بیانوں نے خود جا لیس سال بعد نوجہ کے لئے کا قول کیا ہے۔ انہوں نے قوا ہما گ انگل کیا ہے کہ آپ جا پہلے انگلیگا والسائم کا ٹینگار گزیت جا کیس سال کے بعد کی ۔ نیز بمہد دی کا بھر قول کر آپ گڑھ کہم اُن اُس سے کے بی جس سنتیل کے لحاظ ہے تھا۔ کیونکہ دو قوراة بھی ٹی چاک

عليه العلوة والسلام وَلَيْقِيْلِ علامات بإحديكا تعار وث:

ہمارے ہم یان اس سنلہ میں شرح فقد اکبر پر بہت احتاد کرتے ہیں، حضرت ملاملی ناری نے اس کتاب سے صفح میں ہم ارشاد فر مایا کہ'' حضرت قاسم ، نیت سے پہلے پیدا ہوئے رحضرت مجداللہ اور حضرت ابراہیم رضی الشہ تھم نیون کے بعد بیدا ہوئے''

-حسنین اهلنست سے ایک استفار:

امادے میں بریان ارشار فرائم کی کریر کا دھیا۔ فلسلو 5 والسائ مُرَّا گُنِی کے والد مِن کر کیمین متحانی ٹیس - جید حضرت آمد کا وصال اس وقت بش ہوا جب آب کی مرتبیہ اسال تھی۔ ذبیہ بن عمر و بن فیل نے مرکا دھیا۔ اصلا 5 والسائم کا آغاز کا اندیا کیا ہے لیکن اطال نوت کا زماند ٹس بایا اس کے امام ابن صلاح نے اپنے مقدمہ شری اور طاحہ اعراق نے اس کی شرح شمی کھھا ہے کہ ذبیہ سے ساتھ کے اس کا ساتھ کا ساتھ کے اس کا مستقدام کے اس کے ساتھ کہ ذبیہ سے کہ تاہد کہ تاہد کہ استفادہ کہ تاہد کہ

کے خلاف ہے۔اس بارے میں گذارش ہے کہ حضور پیرسیال علیہ الرحمہ کے ملفوظات مادکہ جو مرآة العاشقين كتام ع حيب ع بن (فارى الدلش ك مفرد مرجم ٢٩) يريالفاظ موجود ہیں کہ: ''ورقد بن نوفل نے عرض کیا کداے خدیج تہیں مبارک ہوکہ نبی یاک اس اُمت کے نی ہں اور بدان کی نبوت کا آغاز ہے'' اب ہمارے مہریان حضرت خواجیش العارفین قدس سرہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں سے؟ ابك اورشه كاازاله: بعض حصرات ارشاد فرمات بي كدمركار عليه الصلؤة والسلام فأثين بيدا موت تو يهوديول في وكيوكركها كربياس أمت كے تى يس يبودى يعى آب كاليكم عليه الصلوة والسلام كو بھین سے نبی مانتے ہیں۔ تو جالیس مہم سال کے بعد نبوت ماننے والے میمود بوں سے بھی گئے گزرے ہوگئے۔ جواباً گزارش ب كد گزشته اوراق مي بهم اس مسئله كه بار به ش اجهاع امت ، تقريباً دس صحابہ کے اتوال اورا گر حضرت ورقد کو بھی صحالی مان لیا جائے جیسا کہ نیم الریاض جلد دوم سے ج پرجمبورعلاه کا تول ذکرکیا گیاہے بتو پھر گیارہ صحابہ کے اقوال بن جائیں گے، یانچ مرفوع حدیث اور پانچ آیات قرآنی بھی پٹر کر کیے ہیں، حارے قاضین بجائے ان ولاکل شرعیہ برایمان لانے

کے مبود یوں کا قول کیوں چش کرتے ہیں؟ اور مبود یوں کے قول یہ کیوں ایمان لاتے ہیں؟ مركارعليالسلام كُنَّ أَيَّا لِم عَنْ قُودار شاوفرمايا-"حتى اكومنى الله بنبوته" مركارعليه marfat.com

## السلام الله المورجي اي آب كويس عن في نبيل مات تو يحربي ياك عليه اسلام الله الم بارے میں بیلوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا گل افشانی کریں ہے؟ Marfat.com

403 تعلقات

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو حوالہ جات دیے گئے ہیں وہ بعثت کے بارے میں ہیں اور بعثت ہے مراداعلان ہے نہ کہ اعظائے تبوت۔

اس بارے میں گذارش ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے:

ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا

ال طرح ارثاد باری ہے: ولقد بعثنانی کل اُمة دسولاً ای طرح فرایا: وماکنا معذبین حتی نبعث دسولاً

اى طرح قرمايا: عسى ان يبعثك ربك مقاما محموداً

ای طرح کی بہت تی آیات ہیں ، ای طرح حدیث یاک میں ہے:

وابعثه مقاماً محبود الذي وعدته- (بخارى شريف)

الودا وَ وَشُرِيف كَى حديث ياك عيد: ان الله يبعث لهذه الأمة على راس كل مانة سنة من يجدد لها دينها

ان الله يبعث لهارة الامة على واس خل مانه سنه من يجلد له مينه سيرنا ابرائيم عليد الرام في دعافر ما في: وبنا وابعث فيهم وسولاً منهم

کی پاک علیدالسلام نے فرمایا: انا دعوۃ ابھی ابداھید نیز اوارے بزرگ اس بات پر غور فرما کمیں کر بعث تو ہر نبی کی پائی کئی ہے، کما قال اللہ

> غالى: مِينَهُ غالى: مِينَهُ

قبعث الله التبيين

کیا سارے انبیاع نعجم السلام نے جالیس سال کے بعد اطلان کیا نی بھین تل سے تھے: پھراس میرائی پاک ملیا السلام ٹائیڈیلی کیا تصویب ہوگی؟ طالا تکد کشت دہیا۔۔۔۔انگ مقام احتصاص میں دارد ہے۔

marfat.com

بن عروبن نفیل محانی نیس بی - کوفکه انبول نے آب کا ایک اور صالی ہوا ہے جو نبوت کے بعد سر کا رعلیہ الصلوقة والسلام کانٹیا کی زیارت کرے، اگر ہی یاک الفیادون

ولادت سے نی تقانو علماء کے ان اقوال کا کیا مطلب ہے؟ آخری گذارش:

بعض الل علم ايس بن كدجب ان كا اوركونى بن بين عين الوكيدية ا کابرنے بیلکھا ہے لیکن ہم اے تلیم نبیل کرتے کیوں کہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے۔الا ے گزارش ہے کہ جن بزرگان دین کے اقوال اس مئلہ کے بارے بی ہم نے ہیں کیے ہیر

ا نہی کے اقوال ہم دیو بندیوں ، وہاپیوں کے خلاف پیش کرتے ہیں۔ کیا جہ ہے کہ ان کے خلاف ان كاقوال قابل غور بين تواس مئله يس كون قابل قبول تبين بين؟

نیز کی آیت ی<mark>ا حدیث کا وه مفهوم معتبر ہوگا جومحدثین ،علائے کلام ،مفسرین اورشار حین</mark> بیان کریں گے یا جو ہارے بیرم یان اپنے ذہن دسا ہے پیش فرما کیں گے۔ارشاد باری تعالی بعواتبع سبيل من اناب الي

"ميرى طرف رجوع كرنيوالون كي اتباع كرو" أهدنا الصراط المستثيم صراط الذين انعمت علهيم

( مجھے دعا کیا کروکہ ) ہمیں سیدھی راہ پر چاا یعنی ان کی راہ جن پرتو نے انعام فر ا اورمنعم فلبهم بيدحفرات بين

> انعم الله علهيم من النبين والصدقين والشهداء والصادقين-حوالت باخدا كرديم ورفتم مراد مانصيحت بود وكرديم

الاستدراكات

marfat.com

ادعى فعليه البرحان

ابك اورشيكا ازاله: بعض لوك كيت بين كدهاراد لنبين ماناكدني ياك عليدالسلام

بینم یالیس ۴۰ سال کے بعد نبی بے ہوں۔جواب میں گذارش سے کدولاک شریعت کے عار میں بقرآن وسنت ،اجماع اور قیاس۔ول دلیل نہیں ہے۔ پھر اگر دل کی بات

١٠٠ ، نو جارا دل بحي نبيس ما نيا كرآب عليه السلام فأين لمهم إليس بهم برس نبوت كوچسيات رهيس-نیز دل کی بائے والوں سے گزارش ہے کدورج ذیل آیات واحادیث کوغور سے

شاد بارى ب: فلا وربك لايومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

ريد لابجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلمو تسليماً اى طرح قرمايا: وماكان لمومن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ال

بكون له لهم الخيرة من امرهم مدیث یاک جوہند سیح مروی ہے: لایومن احد کمر حتی یکون **هواة تبعالما** 

لواتبع الحق اهواءهم لفسنت السمأوات والارض حنت به ارشاد باری ب:

امك اورشه كاازاله:

بعض حضرات کہتے ہیں کہ نبوت وجی کے بغیر بھی حاصل ہوسکتی ہے۔ ازارش بركترآن ياك مين ارشاد باري تعالى ب: وما ارسلنك من قبلك الارجالا نوحي اليهم

اك طرح ارشاد بارى ب: لولانزل هذا القوآن على دجل من القريتين عطيد الريقسمون رحمة ويك العظر حادثا وبارى ب: كل السمال أبشر

marfat.com

404 ابك اورشيهاورازاله:

بعض حفزات كيتم بي كه برخي بروقت ني بوتاب جاب مبدي بويا أب من اسلط مي كذارش ب كقرآن ياك من ارشاد باري ب:

ولما بلغ اشده واستوى أتينه حكماً وعلما

اس کی تغییر میں تقریماً برمغمرنے بیلکھاہے کہ موٹ علیہ السلام کو نبوت جالیس برس کی

عريس لى ب- اور برنى كونوت جاليس برس كى عرض لتى ب- ملاحظهو: .صاوى على الجلالين يقرطبي ،معالم ،خازن ،مدارك ،كشاف ، بينياوي ، يثخ زاده ،عزايت

القاضى، ابومنصور ، البحرالحيط ، فيشايورى، مظهرى ، ابن جرير، ابن كيثر ، روت البيان بنير حينى ، زاد الميسر ، روح المعانى تغيير كبير جيم الرياض جلداول ١٨٣٠ ،

نیزموی علیه اسلام کابیار شادقرآن یاک می موجود ب: فغررت منكع لها عفتكو فوهب لي دبي حكما وجعلني من المرسلين

ارشادبارى ب: انى اعترتك فاستعع لما يوحى نيز بارون عليدالسلام كے بارے يس ارشاد بارى تعالى ب: ووهبناله من رحمتنا اخاه هارون نسأ

معرت موى عليه السلام في عرض كيا: واجعلی لی وزیرا من اهلی هارون اعی اشدد به ازدی واشر که فی امری

الله تعالى في جوايا فرمايا: لقداوتيت سوه لك ياموسي ان آیات سے صاف ہے کہ حارون علید اسلام کو معرت موی علید اسلام کی وعا۔ نبوت لمی ۔ اگر معفرت ہارون پیدائش ٹی تھے تو معفرت موی کے ان کے لیے نبوت ما تکنے کا ا

مطلب ہوگا؟ نیزیہ آوپوری اُمت میں سے کی کانظرینیمیں ہے کہ ہر ٹی پیدائش نی ہوتا ہے۔ مو marfal.com Marfat.com

دوسری گزارش بد ہے کہ اگر اس کا معنی اعلان بھی ہوتو اعلان فوراً بھی تو ہوسکتا ے \_ ضروری نہیں کہ جالیس سالہ اخفاء کے بعد اعلان بایا جائے۔

سعيد: امامان جرير طرى اورامام فليى في سيمبارك جعلني نبها

كامطلب يبى بيان فرمايا بكالله تعالى في مرى (يعنى حفرت يسى عليه السلام كى)

نبوت كافيصله فرماديا ب-ابك اورشيه كاازاله:

بعض حفرات ارشاوفر ماتے ہیں کہ مارااستدلال حدیث یاک سے ہے جبکہ دوسری

طرف اقوال علاء میں ،اور ظاہر بے کہ اقوال علاء کی حدیث یاک کے مقالبے میں کوئی حیثیت

اس کے جواب میں گذارش ہے کہ صرف اقوال علاء بی نہیں بلک اقوال خدا مجی ہیں گذشته اوراق مین بم سورة بونس کی آیت نمبر ۱۷، سورة شوری کی آیت نمبر ۵۲، سورة قصص کی آيت تمبر ٨٩، آية كريم ماكان محمد اباحد من رجالك ولكن رسول الله وعاتم النبين \_ نيزسورة الشحى كي آيت كريمه ووجدك ضالافهدى ايندوكوى كيبوت من پيش كي ہیں۔اوران کی تغییرا بنی رائے ہے نہیں بلکہ مسلمہ نفسرین اورا کا برعلاء کے اقوال کی روشنی میں پیش کر بیکے ہیں ۔قرآن یاک کی بیآیات قطعی الثبوت ہیں اور جمارے کالفین جو حدیث پاک

پیش کرتے ہیں وہ خبرواحدہ۔

اوراصول کےمطابق خبر واحد کا ایسامعنی کیا جائے گا ، جوآیات کریمہ کےمطابق ہو۔ لبذا حديث ياك عراد عالم ارواح كي ثبوت بهوكى اوران آيات كريم عدراد يجي لياجات گا كەمركارىلىيەالصلو ۋوالسلام كى عمرشرىف كى جالىس برس كاعرصدولايت كېرى كادور ب-

#### marfat.com

406

مثلكم يوحى الى المعتقد ش القرئ موجود بكري ياك عليه السلام كى جهت المياز باتى انسانون ب

وى نبوت ب جيرا كدار ثادياري تعالى بالزل عليه الذكر من بيين

أيك اورشبه كاازاله:

بعض معزات كبت بين كمعلامدخيالي اورعلامه عبد المكيم سيالكوني سركار عليه السلام كو والس مهمال عيلي ني انتين

جوابا گزارش ب كمطامه خيالي افي شرح عقائد كي شرح مي فريات بين كد "الله تعالى كاامرنوت كوستارم تب عى بوتاب جب تبليغ كے ليے بو"

علامة عبدا ككيم سيالكوفى عليدالرحمة محى اس يرحاثيد الكعية بوئ فرات بي كد

'' نبوت الله اور بندول کے درمیان سفارت کا نام ہے، وہ تیمی ثابت ہوگی جب تبلیغ

كے ليے تھم بايا جائے" ان دونول معٹرات نے یہ بات شرح عقا ئد کے اس قول کے ماتحت کلمی ہے ' اسے

الانساء آدم" ابك اورشيه كاازاله: بعض معزات كيت بي كدركارعليدالسلام يرجاليس سال ي

تب بھی دی آتی تھی۔اس بارے میں گذارش یہ ہے کہ وہ دحی البام ہے نہ کہ وی نبوت، وی الما مي محلي وتي ب افيوحي ربك الى العلائكة"،" اوحينا الى ام موسى" ایک اورشبه کاازاله: بعض حضرات ارشاد فرماتے ہیں کہ'' نیسین" کامعی اعلان ہے ال كار الله على الراق بكالعل معرت فاضل بريلوى في الى كاب فتم نوة على ترب

فر مایا ہے کہ نی کا مطلب عطائے نبوت ہے۔ marfat.com

نيزاكر كنت نبيا وآدم بين العاء والطين صرث ياك بالصحيح ابن حبان كى بروديث ياك بحي او موجود ب- اول الانبياء أدم و آخر هم محددات .

تطبیق یمی موگی که عالم اجسام میں سر کارعلیہ الصلوقة والسلام کُانِیز بنم سب سے آخری نی اورآ وم عليه السلام اول بين، جيسا كدم كارعليه العسلوة والسلام كاارشاد ياك ب

جعلني فاتحاوخاتها

تکفیر کی حائے۔

آخرى شبەكاازالە:

اسكاتكم بفاستلوا اهل الذكران كتتع لاتعلمون

لايسنل عما يفعل نيزار اراد بارى تعالى ب فعال لمايريد اورمشبور مقولدب فعل الحكيم لايخلوعن الحكمة وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين-Marfat.com

نیز بدوالوی والی صدیث یاک تو بخاری اورسلم کی مقفق علیه حدیث ب-اور جارے خالفین جوروایت پیش کرتے ہیں وہ جامع تر فدی کی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ تنق علیہ حدیث پاک کوکی اجمیت ندی جاے اور سنن ترندی کی حدیث پاک کاخود ساخته مفهوم لے کراہل جن کی

نیز بد کہنا کہ ہمارے پاس حدیث ہاورتم علاء کے اقوال پیش کررہے ہودرست نہیں، اس لیے کہ ہم اقوال علاء کو صدیث یاک کے مقالع میں چین تبیں کررہے بلکہ جامع تر غدی کی حدیث کامعی متعین کرنے کے لیے پیش کررہے ہیں ،اوربدرستہمیں اللہ تعالی نے سکھایا ہے

بعض حضرات کہتے ہیں کہ جالیس برس کے بعد نبوت کیوں عطا کی گئی؟ برتو بہت زیا جواباً گزارش بیہ ہے کہ بداللہ رب العزت کا فعل ہے اور آیت کریمہ .

# اكابرطاء اوصوفيا عكام كارشادات

حضور سيدنافوث پاک وضي الله عندكا ارشاد:
 چرننل مال السلام 27 رجب كوفيري كيكرة ع (فنده الطالبين)

جریل ماید استام کری رجید دوری سازی کا در دارد به اعتمال کا در دارد به اعتمال کا در دارد به اعتمال کا در در درد خواید مضوری بیال که مناه در شاری ماه در در در در در در دارد در الله ماید ماه در مضور مایک می نورند کی مدت 23 سال 10 در در مضور مایگانی کا فرمان انتشیت کان می از در در در در در در در در در در

محشوطی کا برے کی مت 23سال اور کا بھی ان کا بھی ہے گئے۔ ویہ سے تھا کہ بین بڑے کی فرمداری کس طرح اور کروں گا۔ (ثمّ الباری اس 9) کا دیل تیسیر القاری اس 8 مثم فرمائتی۔۔

حضوري سال خواديش الدين سالوي رحمة الله عليه كالرشاد:

اعلى دعفرت المام احدرضاغان فاضل بريلوي رحمة الشعليكارشاد:

جېسىردا ترايين او ئى تا ئىلىنىد رمان مال دوئا تۇرىپ كاكلام الى كى دىيە ئەرىرى دازگرى يائدال ئىلارىكىڭ ئىزلىرىكى دارا دەخلاب بادرا مائى كى تاكلىرىكى كارخواپ كى دوئالىقى ئىلىرىلاك ئەرانىيەت ئ

· حضور بيرسيد مرعلى شاه رحمة الشعليكا ارشاد:

چى رئىيقاڭ ئىل سال دىكەردۇنداتغانى روكىزىت ئازلىزمود يېرنىكى ھايىالىلام درمار ترارد كەخرىتاد راختىن الىن مى 1330)

جېستون يو کار 40 سال اورا يک رن او کانگاناند تعالى نے نوت کا آپ د کا آپ د کا آپ د کا آپ د کا آباد 4 مالا اول اور دارور مين چر کلن مايد اسلام کو آپ کې خدمت مين کيميا آپ پينگانگی کې خوت کا آغاز 4. مالا اول

جامعة فوثيهم رينيرالاسلام بيضوتني ردؤ ترووبا